

# مرمورسول منافية

شرعی فقهی، آئینی تشریحات کی روشنی میں

مؤلف

سید امتیاز حسین شاه کاظمی ضیائی مرس: جامعدر ضویه ضیاء العلوم راولپنڈی خطیب دربار عالیہ حضرت بری امام سرکار اسلام آباد

اسلامک بک کار بوریشن

فضل داد پلازه، اقبال روژ، راولپنٹری، 051-5536111

#### انتساب

میں اپنی اس کاوش کوآ فتاب ولایت ، منبخ شریعت وطریقت ، امیر تحریک ختم نبوت ،
فاتح مرزائیت ، محافظ ناموسِ رسالت ، غوثِ زمان ، مجد دِ دوران ، حضور قبله عالم
پیرسٹ مہر علی شاہ صاحب
گیلانی گولا دی قدس سرّ ہ العزیز

191

ناشر علوم نبوت، قاسم فیضان ولائیت بنیغ جود وسخا، مرکز مهر ووفا، رونق بزم علم وعرفال،
قبله و دل و جال، سید السادات، مصلح أمت محن المل سنت، سیدی وسندی مرشد کریم
حضرت علامه أبو الخیر قبله
پیرسید حسین الدین شاه
صاحب کاظی، چشتی، قادری، سلطان پوری

کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ بھلااے دل حسینوں میں کوئی ایسے حسیس بھی ہیں

یکے از غلامان در بار رسالت خادم اُبوالخیر سیدامتیاز حسین شاہ کاظمی ضیائی

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| نام كتاب   | 33163 | حرمت رسول شرعی نقتهی، آئینی تشریحات کی روشنی میں         |
|------------|-------|----------------------------------------------------------|
| مؤلف       |       | سيدامتياز حسين شاه كأظمى ضيائي                           |
| پروف ریڈنگ |       | مولا نامحدر يحان قادري ضيائي،مولا نامحدطيب الرحمٰن ضيائي |
| قيت .      |       | 300روپي                                                  |

# ناثر اسلامک بک کار پوریش

فضل داد پلازه، اقبال رود، ميشي چوك، راوليندى فون - 051-5536111 ، موبائل 5829668-0300

#### پاکتان میں ملنے کے پتے

٩-دربارعاليه حفرت برى امام سركار، اسلام آباد

|              | L. C. Halland L. S. S.                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 021-34910584 | ا ـ مکتبه غوشیه، پرانی سبزی منڈی، کراچی                 |
| 042-37248657 | ۲- زاویه پېشرز، دربار مارکیث، لا بور                    |
| 042-37213575 | ٣- قادري رضوي كتب خانه، كننج بخش رود ، لا مور           |
| 041-2626046  | ٨- مكتبه نوريد رضويه، كلبرگ اے، فيصل آباد               |
| 051-2214488  | ۵- مکتبه مهرمنیر، در بارعالیه گولژه شریف                |
| 0302-2202209 | ۷- جامعه رضوبيرضياء العلوم، دى بلاكسيلائث ٹاؤن راولينڈي |
|              | ٨- جامعه آمنه ضياء البنات ما ول ثاؤن همك اسلام آباد     |
|              |                                                         |

| 5  | حرمت رسول شرى نتيى آئين تفريعات كاروثى مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | اجرت مدينهقريش كامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57 | غارفور: ماروان مستون مارك سيدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58 | مارور من استقبال الله عدد من المعالم الله على المعالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58 | قيامين مجرقيان المساكلة المساك |
| 59 | بين كابتدائي ايام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59 | غزوه بدر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59 | غزدهٔ احد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60 | من فديسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60 | بيت رضوان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61 | دوسری آبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61 | تيري آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 62 | وقع كمية : المساولة ا |
| 62 | غرور فيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63 | غردور حنين المامية مستول كالمامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64 | غزوهُ تبوك يا جيش العسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64 | چة الوداع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 | وصال النبي تَالِيْنِيْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 65 | حضورتا في كاك من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 66 | حضور من الله علم مين تفرف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66 | خلفائے راشدین کے باب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67 | شرِ اعداء ے حصوفًا لينظم كے محفوظ ہونے كے باب ميں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67 | حَصُورِ مَنْ اللَّهِ مِي مَهِ اللَّهِ وراس كا نتيجيه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 69 | حضورمًا الليظ كے نبى برحق ہونے كا شبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 69 | الل كتاب صنورة الله ين المرقق مونا جانة تنفي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70 | ربی نتاب موردی پیروالله تعالی کی شهادت:<br>حضور ماللینی کم نبوت پر الله تعالی کی شهادت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71 | حضورة الشيخ برأسي طرح وحي بهوتي جي طرح دويسرك انبياء پر بهوتي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72 | صورتا البيار كى اور دوسر بيانبياء كى تعليم ايك تفى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73 | حضورتا الغيزم كي اوروومر سيه الميك عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73 | توريح بين مضورة النظم كاذكر<br>توريت مين حضورة لانظم كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74 | وريت ين موري ينها تر معنون المراد ال  |
| 75 | حضه منافض کی برالہ ورمین شرکر نے کی کوئی وجہ تبییں ہوسکتی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76 | معور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# فهرست مضامين

| 19 | تعظیم رسول مَاللَّهُ عِلْمَ قُر آن مجید کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | تعظيم رسول تَأْيِينًا قرآن مجيد كي نظرين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | ت ارسول مي المراقع الم |
| 25 | روضہ، رسول تَا ﷺ کے قریب اونچا بولنے کی ممانعت<br>حافظ ابن کشر کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26 | محافظ ہیں میرہ میشانہ<br>امام فخر الدین رازی کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | احتمال توجین والے الفاظ سے اجتناب<br>قانون میں خیال تعظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32 | در رسول مَا يَشْرِيم بر قبوليت توبه<br>منالة مدر بيدا له بر المالينة المراكبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | مخالفت رسول (مَا النَّيْرَةِ) تکلیف دہ ہے<br>علامہ ابن تیمید کا قول فیصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | علامه ابنا عمل حقی کی شاندار تشیر سطح علامه استان می می شاندار تشیر سطح علامه استان می از می از می می می از م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | علامه المالاعل من ما مالدار طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37 | مخالف رسول ٹالٹینی کی لیار رہی شخص ہے<br>اہم نکتے کی جانب توجہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | الم مع مع المعيار: على المعيار: المعيا  |
| 47 | من افقول كا استهزاء<br>منافقول كا استهزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50 | عذر کی عدم قبولیت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | مقام مصطفیٰ مَی این کا اجمالی تعارف، قرآن کے آئیز میں صفر منافیظ کا اجمالی تعارف، قرآن کے آئیز میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52 | حضورة النيوم كالمعاملة المرتبين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53 | حضورةً إلين كل ولادت باسعادت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54 | حضورةً النَّيْزِ ك والد ماجد كا انقال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54 | شق صدر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54 | حسنورمًا يَشِيعُ كِي حالات قبل از بعثت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55 | وي كي ابتداء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55 | حضورة النيم كاظهور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55 | وكوت اسلام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56 | سلے ایمان لانے والے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56 | معراج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 6 حرمت رسول شری بتی، آگن تفریعات کارڈی شی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حرمت رسول شي الني الكن تر عادى دون س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 حضور مَا يَشْغِيمُ بِر كتاب اور حكمت نازل كي مَّى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضورة كالفيخ شاعرنه تفيه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79 حضور مَلَ اللهِ عَلَيْ مِلْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِلْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي | حضور مَا النَّيْرَا كابن تَهِين عَقد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضورت الشيخ كاعذاب اللهي بيروك مونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور مَنْ الْفِيْزَا فِي خواجش في بين صرف وي سے بو لتے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80 حضر، مَالْتُهُمْر نَبِي كُولِ عَبِينَ مِنْ الْمُعَلِّمِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ م | حضور فَالنَّيْظِ وين حق لائے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محلیل وتح یم ( اشاء کوحلال وحرام کرنا ) حصورطالیونی کے منصب میں دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضورة كالفياع حق يرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الل كتاب كوحضورة النيخ برايمان لان كالمحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضور عُنَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَنْ رسولول كي تقعد يق كي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 *1 *1 · Credite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورة الشيخ كر شونول في تشديد في المان المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 81 حضورة كالثينة كم كي نبوت كا ثبوت واستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضورة النبيخ كوخدانے اپنے بندوں پر جمت پورا كرنے كے ليے بھيجا:<br>حضورة النبيخ ماده است بر متحان لوگن كريسے هم مارسان تا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 82 حضور من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضورتًا النَّيْجَ راهِ راست پر تقے اورلوگوں کوسیدهی راه پر بلاتے تھے:<br>حضورتًا النَّجَ کے بیعت خدا ہے بیعت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 83 حضورة النيخ برايمان لاتے والوں كے درجات اور ان كا صله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ترون ہوا ہے بیت طور است نے<br>سی فرمایا امام الل سنت نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضورة الفيرائي وطن كي عظمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بعث نبوى تالينيز كي حكمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الله تعالى في ازل مين تمام انبياء سے حضوطًا الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اعلی حضرت کا ترجمه ملاحظه فرمایج!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 86 حضور الفيظم كوسيع مثاني عطا مونے كا إنعام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خصائص النيم تا النير النيم النير النيم النير النيم النير النيم النير الن |
| حضورة الشيخ أكى از واج مومنول كى ما تيس بيري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رسول اكرم الفي المرس خطاب رباني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 88 صفورة القام كل عداز واج مطبرات ع كوتى فكاح نبين كرسكا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضور ما النظر أوربين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 89 حضورة الشيخ مسيح مزاج اورزم ولي كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضورتنا لينظم حاضر و ناظر بين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91 الله في حضور مثالية في كاسينه كلول ديا در بوجه بلكا كرديا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضورة إفتيام كادب ركن ايمان ب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92 الله نے حضورة الله علم كا ذكر باندكر ديا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضورة النياكم كتاخي كفري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عضورة الشيخ الرالله تعالى اور فرشة درود سيح بين مسلمانول كوجهي حكم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضور بالنظام كالمحبت والتاع فرض ب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 96 حضوفا اليوم كي دعالوكول كي لتح قرب خدا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضورتنا في مجتبيت حاتم وفرمانروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98 حضورة الثيني كوبشيرونذير بناكر بهيجا گيا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضورة المنظم امت ع تمام معاملات اور فيصلون مين قاضي بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99 حضورة الفيلم برخدا كا خاص فضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معنور في الشيخ المعلم كتاب و حكمت بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100 الله تعالى في حضورة الشيخ كريمي نهيس جهور ا<br>102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضور مَا اللهِ عَمَال مِن مِين اللهِ عَمَال مِن مِين اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَمَال مِن مِين اللهِ عَمَال مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carlotte Charles to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفورة الشيرة كوملم غيب ديا كيا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خدا جا بتا ہے رضائے محمق اللَّيْظِ:<br>105 الله نے حضور طالط الله على ميں بناه دى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضورة الأيظم كاالله تعالى كي محبت ميس محو بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اللد کے مصور میں بیاہ رق. اسلامی کے اسلامی کی اور اسلامی کی کہا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اعلی حضرت کا ترجمه ملاحظه فرمایج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107 حضور مل الفير المستور الما المستور المستور الما الما المستور الما الما المستور الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضور کا فیظر کی ذات قدی صفات برمسلمان کے گیراروز جہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107 حضورة الفيام الل كتاب كي قبله كي تالي منيين:<br>107 حضورة الفيام الل كتاب كي قبله كي تالي منيين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور طاقیخ کے لیے مقام محمود:<br>حضور طاقیخ مسلمانوں کی جانوں ہے بھی عزیز ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107 مورق بران ماب عبد عال من المعلق   | حضور ما النظم مسلمانوں کی جانوں ہے بھی عزیز ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 108 حضورة الفيظ من المبارك ال  | مصورت عَيْرَم نِے اللّٰي اخلاق کی تعریف اور بے انتها اجر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 108 حضورة الفيام كي الحال المستودة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دعالميل ونويدمسيحا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109 حضورة القطاع كالمقات ورحمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانوں کی تکلیف پر حضور مَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| حرمت رسول شرق بتي ، كن تفريعات كاروشي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 manipul to 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حومت وسول شرى بنتى ، كنا تو يعات كاردى مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حضور مُنَافِيْظُمُ كَالوَكُولِ سے بغرض اور مستغنی رہنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مديث 18: نضر بن حارث كأتل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160 |
| حضورطافيظ آخرى في بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیث 16. سربی مارت ما می از این می از این می ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160 |
| حضورة النيخ كا صفات الهيدية مصف بونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مديث20:الى عقله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161 |
| مورة الثوراي مين حضورة الثير عن متعلق قرمايا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا و حق تشليم كراو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 |
| سورة الفاتحه مين الله تعالى نے فرمایا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مبلیانو! خداراہوش کے ناخن لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 |
| سورة الاحزاب مين حضورة النظام كم متعلق ارشاد فرمايا:<br>قريس المرسم من منطقة المسلمة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضورة إلياني كاراده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163 |
| قرآن پاک میں آپ فاتی کے مبارک ناموں کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گتاخ کی علامات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165 |
| توہین رسالبت کی سزااحادیث کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خوارج اور گتاخان رسول کے متعلق چنداحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167 |
| حديث شريف نمبرا: ام ولد باندي كاقتل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميل روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167 |
| غيرت ايمالي كااظهار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فواكد: المراكب والمساولة المساولة المسا | 169 |
| حدیث شریف:2 کعب بن اشرف یمبودی کاقتل:<br>کنید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسري حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170 |
| فاكده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تيسري روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوهمي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174 |
| حدیث شریف تمبر 3: ابورافع بیبودی کافتل:<br>فاکده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یا نیچی پر روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175 |
| 8 مديث شريف نمبر 4: گتاخ يبودي عورت كاقل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجهفني روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175 |
| صديت مريف برند. سان يهودي فورت كالن:<br>ضروري وضاحت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قائده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176 |
| الم مكتة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ساتوين روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176 |
| صديث نمبر 5: كعبة الله مين بناه كزين گستاخ رسول كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ مھویں روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177 |
| حدیث نمبر 6: گتارخ رسول کے بارے میں عام محم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فاكده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183 |
| مديث شريف نمير 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عهد صحابه میں گتانچ رسول کی سزا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184 |
| مزید شامین رسول کالس عبدرساتم آب عالی این اروق عظم کے باتھوں گستاخ رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عهد صدیق اکبررضی الله عنه اور گستاخ رسول کی سزا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184 |
| ريد ما مير وي من مبدول ما جي الايران الم عليه بالقول تشاح رسول على المراق من المراق ا  | ل كاليمان افروز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فاكده: ١٨٥٥ كالكرين المراقي ال | 185 |
| مدیث بنبر و: حفرت زبیر کے ہاتھوں گتارخ رسول واصل جہنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صدیق اکبرٹ نے گتاخِ رسول عورت کوٹل کرنے کا تھم صادر فرمایا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186 |
| حدیث بمبر 10: حضور بنا النظام کے ارشاد پر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں گتا خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عهد فاروقی رضی الله تعالی عنه میس گشاخ رسول کی سزا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186 |
| صدیث مبر 11: حضرت مولاعلی اور حضرت خامد بن و تبدیر کے ہاتھوں کتاری میں اسلامی کے لیے روا تگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF | تولین کی نیت سے "وعبس وتولی" بڑھنے والے امام کافل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187 |
| مدیث12: مولاعلی کے ہاتھوں حریث بن نقید کا قل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحاصل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187 |
| عديث13:مقيس بن صابيركا قل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسول اللهُ مَنَا يُغْيِّمُ كُو گالى دينه والے ملعون كا فيصله شمشير فارو تى سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188 |
| عديث14: حارث بن طلا طلا كاقتل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دور حیدری پرایک نظر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188 |
| حدیث 15: قریبه اورارنب کاتل:<br>حدیث 15: قریبه اورارنب کاتل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولائے کائنات کا ایک فیصله کن فرمان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189 |
| حدیث16: ساره نی المطلب کی باندی کاقل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فقيميه أمّت حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189 |
| عديث:17: أم سعد كاقتل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت عبدالله بن عرط كا كستاخ رسول كے خلاف جذبه وايمان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 |
| 1900 Contract Contrac | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفزت سعد بن معاذ رضی الله عنه کی غیرت ایمانی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 |

| جگر گوشه، بتول حفنرت سیدناامام محمد باقر علیه السلام کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190                          | وروت رسول شری بنتی آی تر بعات کاروشی میں<br>تعوریات مند:           | 210               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| حصرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كے دور خلافت ميں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191                          | تو عات (Commentary)                                                | 211               |
| سیدناامام اعظم ابوصنیفدگی گتاخ رسول کے متعلق واضح رائے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191                          | 295_الف: فرجى عقائد كى توبين كى سزا                                | 211               |
| امام قاضى ابويوسف فرمات بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193                          | ٢ رئيل مين قابل توجه الفاظ:                                        | 212               |
| امام محمد رحمة الله عليه كااظهار إيمان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194                          | آرنکل سے حاصل شدہ فائدہ:                                           | 213               |
| حضرت امام محمد بن بخون رحمة الله عليه كا قول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194                          | آرنگل A-298 ذوات قدسيه كاتو بين كاتانون                            | 213               |
| 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × | 195                          | 298-A پرتیمره:                                                     | 214               |
| امام ابن جمام حنَّى رحمة الله تعالى عليه لكصة بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195                          | رفعه 295 _ی _تو ہین رسالت کی سزا                                   | 215               |
| امام ابو بكراحمه بن على الرازي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195                          | رفعه-295-ي کي تفصيل:                                               | 215               |
| امام فرطبی رحمة الله علیه کا جذبه ایمان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196                          | بطور مدسرا عموت:                                                   | 216               |
| فقيه زمال علامه قاضي خال عليه الرحمه كا فرمان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196                          | جناب كل مُحد خان چيف جسنس كا فيصله:                                | 18                |
| علامه ابن عابدين شامي رحمة الله عليه كا قول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196                          | درخواست گذار كامطالبه:                                             | 19                |
| فاكده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 197                          | قانون كے نفاذ ميں اہم كردار كے حامل علماء كرام:                    | 19                |
| امام البوالمواهب رحمة الله عليه كا قول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197                          | چندسعادت مند و کلاء:                                               | 20                |
| امام ابوبكرين المنذ ررحمة الله عليه كاقول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197                          | وستوررياست سے بغاوت باعث سزائے موت ہے:                             | 21                |
| كتاخ رسول كوواجب القتل قراردين والع ديكرة تمد وفقهاء كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198                          | مارے ایمان کا تقاضا:                                               | 22                |
| قابل توجه نكته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199                          | مغرب كي دوغلى ياليسي:                                              | 23                |
| معاف کرنے کی بات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199                          | امريكه كي سادش:                                                    | 24                |
| 1879 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199                          | فتنة قاديانيت كي ذريع ناموس رسالت برحمله:                          | 25                |
| گتاخ رسول مرتد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202                          |                                                                    | 33                |
| رية كاتغريف: بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202                          | گتاخانه خاکول کے ذریعے ناموس رسالت پر حملہ                         |                   |
| ٹائم رسول بطور حد مل کیا جائے گا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203                          | ملانو!اب توحقيقت بجانو:                                            | 37                |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | مارے حکمرانوں کی غلط روش:                                          | 38                |
| ر مد کے قبل پرائمہ مجہدین کا اتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204                          | ا مام الانبيا وَكَالْتُيْزِمُ كِي غلامو! خدا را اس حقيقت كو پيچانو | 39 6 6            |
| عرت أمام ما لك رحمة القد عليه كا مذهب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204                          |                                                                    | 42                |
| عرت امام احمد بن علبل رحمة الشعليدي رائے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204                          | تعليمات جان كائنات مَا الله يَعْمُ وربيانِ اخلاقيات                | Service President |
| عرت امام شافعی رحمة الله عليه کا قول :<br>منتخط الله عظم الله عليه کا قول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205                          | نى رحمت مَا الله يَعْمُ كَي وَاتِ اقدس غير مسلم مفكرين كي نظر ميں  | 71                |
| هنرت امام العظم الوحنيف رحمة الله عليه اور ديكرائم احناف كاقول فيصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 206                          |                                                                    | 2                 |
| انونِ تو بین رسالت ملکی وعالمی تناظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207                          | كائونٹ ثالشانی<br>ڈاکٹر _ای فریمن                                  | 2 1               |
| ر در گستاخ کی سزایبودی اور مسیحی قانون میں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF | 0 / -0 - /                                                         | 73                |
| ر پيروستان ک مراه پيرون اور کا فانون پير.<br>رپ اور قانون تو ٻين انبياء عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208                          | ۋاكثرلين بول<br>سر دېم من                                          | 73                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208                          | سرولیم میور<br>ڈاکٹر بدھوو برینگی دہلوی                            | 73                |
| بین رسالت اور قوانین پاکتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210                          | د اسم بدخود سے داہوی<br>کملا د بوی۔ بی اے۔ مبینی                   | 73                |

# جَكر كوشه وصلح أمت، نازش آل رسول، صاجزاده سيدحبيب الحق شاه ضيائي صاحب نائب ناظم اعلى جامعه آمنه ضياء البنات اسلام آباد

خطیب الساوات مولانا سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی ضیائی گذشتہ سولہ سال سے زائد عرصہ ےعظیم مبدعلمی گلتان مبرعلی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے ساتھ وابستہ ہیں درس نظای کی مکمل تعلیم بہیں حاصل کی اور گذشتہ سات سال سے بہیں تدریس کے فرائض سرانجام دے رے ہیں ۔ اللہ تعالی نے آپ کونسبی وحبی کمالات سے نوازہ ہے۔ باوقار عالم، شعلہ بارمقرر،عدہ مناظر، نعت گوشاع معاملہ فہم انسان ، بہتر مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ تح رکا خاص ملکہ رکھتے ہیں۔ جامعہ کے تشہیری مواد کو اکثر یہی ترتیب دیتے ہیں۔خطوط، مراسلات، اشتہارات، بینرز وغیرہ کے مضامین تحریر کرنے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔قبلہ والد گرامی کے قابل اعتماد ،وفادار اور ہونہار شاگردوں اور مخلص مریدوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ جامعہ رضوب کے ساتھ دل وجان سے پیار بھی كرتے بين اور خدمت كا جذبہ بھى ركھتے ہيں۔ شاہ صاحب مارے جامعہ كا فخر بين اور مارے خاندان کی خدمت ومحت کے جذبے سے سرشار بھی ہیں۔

زر نظر کتاب انہوں نے بوی محبت سے تحریر فرمائی ہے۔ جھے سے بھی دوران تحریر مشاورت جاری رکھی۔ اللہ تعالی ان کی سیعی جیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ بھی اے اپنی بارگاه نازنین میں قبولیت کا شرف بخشیں۔اللہ تعالی شاہ صاحب کو دین متین کی مزید خذمت کی توفیق عطافر مائے\_آمین\_ 

| 12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274   | مهاسندر من مومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 274   | وشوانزائن برامياه و الما يعد |
| 274   | لالہ برج موہن سروپ پھینا گر۔ فیروز آبادی<br>ڈاکٹر کلارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 275   | والم هلارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 275   | سرخین کی لین بول<br>مشرشین کی لین بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 275   | مشرقهامس كارلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 276   | جارتي برنار د شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 276   | وتُكُس مِلِك مِيلَةُ ونللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 278   | رابر ف اليل كلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 279   | عين وو كوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 280   | فریک بلارڈ (ڈی ڈی ایم اے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 281   | غيرمسكم شعراء كاجاب كائنات سيدعالم كالفيام كي باركاه نازيس نذران عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 295   | 295-C ك خلاف كئے جانے والے يروپيگنڈے كامسكت جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 296   | دل بس سے زندہ ہے وہ تمنامیں تو ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 301   | گتاخان وشاتمین رسول کی فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 303   | لبرل اورسیکولر ذہنیت کے مالک پیادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 307   | قانون ناموسِ رسالت كے خلاف برو پيگنده غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 309   | پاک و ہند کے چندشہیدان ناموس رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 309   | غازى خدا بخش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 310   | غازى علم الدين شهيدرهمة الله عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 316   | غازى عبدالقيوم شهيد رحمة الله عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 316   | غازى محمر صديق شهيدر حمة الله عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 316   | غازى عبدالله شهيد رحمة الله عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 317   | غازى عبدالرشيد شهيد رحمة الله عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 317   | ديگرشهيدان ناموس رسالت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# المستوادة المستودة المستوادة المستوادة المستودة المستوادة المستوادة المستودة المستودة المستودة المستودة ال

からからからからからはいるというなというな

استاذ العلماء مجقق ابل سنت، مناظر اسلام علامه مفتي محر حنيف قريشي صاحب

> مدرس جامعدرضويه ضياء العلوم راولينثري ورجنما شباب اسلامي بإكستان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

يدهيقت إكم باعث تخليق عالم محبوب كريم الأفيام كى ذات معبة عين ايمان ،أمت مسلمه کی رفعتوں کا نشان اور باعث بقاء وافتخار ہے۔

مؤمن وہی ہے جس کے دل میں اپنے آقامی پینے کی محبت کا وہ غلبہ ہوکہ جس کے سامنے سارے جذبات مجبتیں اور سبتیں مغلوب ہو جائیں حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی ساری سبتیں محبوب ہوجا کیں۔ اور محبوب سے دشمنی کرنے والا ہر مخص قابل حقارت ونفرت تشہرے۔ محبوب کے پیاروں سے عمیق دوئ اور محبوب کے دشمنوں سے نفرت آمیز وشنی کے بغیر

دعوىء محبت خام ہے۔

الله كريم نے جہال محبوب كريم كى غلامى كاحق اداكرنے والوں كوائي لازوال محبت كا مردہ جانفزا سایا ہے وہیں آپ مُنافیظ کے دشمنوں اور گتاخوں کوصفحہ متی سے منا دینے کا اہتمام فرماتے ہوئے ایک اٹل ابدی قانون مقرر فرمایا کہ" گتاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت

حاكم اعلى عزوجل كے بنائے موئے اس قانون يركتاب لاريب كى متعدد آيات اور جان كائنات مَالَيْنِيْم كى بيشاراحاديث شامديس-

بلا خوف وخطر تلوار کے ساتھ ساتھ قلم اور زبان سے اہل باطل کے خلاف جہاد ہمیشہ سے علاءربانی کاطرہ انتیاز رہاہے۔

#### ﴿ تقريط ﴾ استاذ العلماء مفكرابل سنت حضرت علامه سردار احرحسن سعيدي صاحب مدرس جامعدرضوبيضياء العلوم راولينذى

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد: سيداشياز سين شاه صاحب جامعه رضوبہ ضیاء العلوم کے تعلیم یافتہ اور اب یہاں تدریس کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ انتہائی ذہین وقطین اور بہت ی خوبیوں کے مالک ہیں۔شاہ صاحب کا سب سے بردا اعزازیہ ہے کہ وہ آل رسول ہیں بزرگوں کا ادب کرتے ہیں خصوصا اینے استاذ محرم اور مرشد شخ الحدیث حفرت پیرسید حسین الدين شاه صاحب دامت بركاتهم العاليه ے بہت عقيدت ركھتے ہيں۔ شاه صاحب كى ايك خوش بختى يہ بھی ہے كدوہ جامع مجدور بار عاليد حضرت برى امام سركار كے خطيب بيں۔

سیدامتیاز حسین شاہ صاحب میدان خطابت کے مانے ہوئے شہسوار ہیں آپ کی تقریر کا انداز بہت جذباتی اور زور دار ہے لیکن گفتگو بہت مؤثر ہوتی ہے۔سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے ماشاء الله خطابت وتقرير كے بعد ميدان تحريم ميں بھي قدم ركھ ديا ہے۔ الله تعالى نے انہيں جو صلاحيتيں عطا فرمائی ہیں امید کی جاسکتی ہے کہ تحریر میں بھی وہ اپنارنگ جما کیں گے۔

حضور عليه السلام سے والہانہ عقيدت ومحبت اورآپ عليه السلام كے وشمنول سے بے پناه نفرت ایک سے ، کھرے مسلمان کی طرح شاہ صاحب کے ایمان کا حصہ تو ہے ہی لیکن ان کے نب كا تقاضه بھى يمى ہے \_ الحمد للدشاہ صاحب كواللہ تعالى نے ان اوصاف جميلہ سے بھى نوازا ہے بياس عقیدت کا نتیج ہے کہ شاہ صاحب نے "حرمت رسول شرعی ، قتبی ، آئینی تشریحات کی روشی میں" جیسی شاندار کتاب تحریر کر ڈالی ہے۔جس کے ہر ہر لفظ سے محبت رسول کی خوشبو آتی ہے اور ہر ہر جملے ے دشمنان رسول سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے ایک نازک موضوع پر دلائل وبراہین سے مرصع قابل تعریف کتاب ہے۔اللہ تعالی سید امتیاز حسین شاہ صاحب کی اس خوبصورت کاوش کو قبول فر مائے اور اسے نافع عام بنائے۔ آمین क्षं प्रवेष

محقق ابلِ سنت، استاذ العلماء --حضرت علامه مفتی ضمیر احمد سما جد صاحب مهتم دارالعلوم غوثیدرضویه اسلام آباد

امابعد ..... علامه سید امتیاز حسین کاظمی صاحب علمی صلقوں میں مختاج تعارف نہیں بلکہ وہ عوام وخواص میں کیساں مقبولیت کی حامل شخصیت ہیں۔ عالم باعمل ہیں، مدرس ومحقق اور شاعر و ادیب ہوئے کے ساتھ قوت بیان کی انفرادیت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔

یہ کتاب ان کی تصنیف ہے۔ بلاشہ ان کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ اس زمانے میں اٹھنے والے فتنوں پر کاری ضرب ہے۔ اہلِ مغرب کے منفی پرو پیگنڈے کے آگے سرِ سکندری ہے۔ دلائل ہے آ راستہ اور ادب سے لبریز یہ پوری دنیا کے لیے پیغامِ عثق رسول عُلَیْتُیْم ہے جس سے مدتوں لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اس کتاب کی جامعیت اور موضوع پر شاندار بحث کو دکھے کر پڑھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مصنف کی پشت پر اس دور کے مروحی ، مصلح امت ، محنی اہلِ سنت علامہ نازش اہلی بیت علامہ پیرسید حسین الدین شاہ کا دست شفقت ہے یہ سب ان کی نظر کرم کے فیض و تربیت اور صحبت کا اثر ہے۔

علاء ربانی کی جماعت کے ایک فرد مجاہد اسلام، خطیب السادات، حضرت علامہ قبلہ سیر انتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی بھی ایک عرصہ ہے دین متین کی خدمت اور غلامی رسول کا حق ادا کررہے ہیں۔ایک ہی درسگاہ ہے اکتساب فیض کرنے کے باعث راقم کا شاہ صاحب ہے دیرینہ رشتہ محبت ہے۔۔۔۔اورآپ کے جامعہ میں داخلہ کے دن ہے لیکرآج تک پرخلوص دو تی کا رشتہ قائم کے۔ اللہ تعالی اے تادم زیست قائم رکھے۔

شاہ صاحب بلا کے خطیب، ذہین مناظر، حاضر جواب شاعر اور بہترین قلم کار ومدرس ہیں۔ نہیں شاہ صاحب بلا کے خطیب، ذہین مناظر، حاضر جواب شاعر اور بہترین قلم کار ومدرس ہیں۔ نہیں شرافت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو حسن مسلح اُمت، استاذ نا الکریم، مرشد عالی وقار، انتیاز ات پر بھاری آپ کا خاصہ سے کہ آپ حضرت مسلح اُمت، استاذ نا الکریم، مرشد عالی وقار، شخ الحدیث حضرت پیرسید حسین الدین شاہ صاحب وامت برکاتھم العالیہ کے منظور نظر، قابل اعتباد اور وفادار شاگر دخاص ہیں۔

آپ کی قلم کاریوں نے تھوڑے سے عرصہ میں اپنوں کے علاوہ غیروں کو بھی چونکا دیا

--

تاریخی مناظرہ راولپنڈی میں قبلہ شاہ صاحب راقم کے ساتھ بطور معاون مناظر شریک سے بعد ازاں آپ نے ''گتاخ کون'' کے نام سے رؤداد مناظرہ مرتب کی اور اس پر جاندار، پرمغز علمی حاشیہ لکھ کراپنی علمی استعداد اور وسعت مطالعہ کا لوہا منوایا۔

اس بار محرمت رسول مخافظ شری فقهی ، آئینی تشریحات کی روشی میں' کتاب لکھ کر امام الانبیا وَفَالْتَیْمَ کی ناموس وعزت کا دفاع کرنے والے مجاہدین کی صف میں اپنا نام لکھوایا۔

یقیناً شاہ صاحب نے موضوع کے ساتھ انصاف کیا ہے اور بے نظیر تحقیق منصر شہود پر لائے ہیں ان کی کتاب کا خاصہ سی بھی ہے کہ ہر جگہ ضمون کے مطابق اشعار بھی درج کئے گئے ہیں جو اہل ذوق کے لئے مزیدلطف کا باعث ہوں گے۔

الله تعالیٰ شاہ صاحب کی اس کوشش و کاوش کو امت کے لئے نفع بخش فرمائے۔ العبدالعاصی

# تعظيم رسول مَا الله عِلْم قرآن مجيد كي روشني ميس

الحمد لله الذي لم يزل عالماً قدير ٥ حيًّا قيُّومًا سميعًا بصيرًا ٥ والصلوة والسلام على رسوله الذي جاء بالحق بشيراً و نذيراً ٥ وعلى آله واصحابه كثيراً كثيراً٥ اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

جانِ كائنات ،امام الانبياء،سيد المسلين ،محبوب خدا ، نبي اكرم نورمجسم ،شهنشاه دوعالم ، احرمجتبيٰ ،حضورسيدنا محرمصطفيٰ صلى الله عليه وآلبه وسلم كي ذات اقد س واطهر امنِ عالم کا باعث ، آپکا وجود مسعود ہر چھوٹی و بڑی نعمت کی تخلیق کی وجہ اور دنیاوی نعمتوں اور اخروی سعادتوں کا سبب اعظم ہے۔آپ کے توسل سے ہی ظلمتوں اور کفروشرک ،ظلم وستم ، جہالت و بربریت میں مبتلا انسان راوحق سے آشنا بھی ہوئے اور دولت ایمان وعرفان سے سرفراز بھی۔ بدایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں ہر دور میں کچھ بلند بخت اور ارفع نصیب لوگ مدح وثنائے صبیب خدامنا اللہ علم میں رطب اللمان رہے وہاں چندرسوائے زمانہ، بغض وعناد کے پیکر، ظاہر و باطن کے کالے ،شریر شاتمین رسول ، ملعوثین بھی اس عظیم المرتبت ہستی کے خلاف اپنی زبان طعن دراز کرے اہانت رسول مالی ایکے جرم فتیج کا ارتکاب کرتے رہے ایسے گتاخوں کو ہر دور میں سزائے موت دی جاتی رہی۔" حرمت رسول' کے روح پرورموضوع بر" پرزرنظر مقالدراقم نے تحریکیا جس میں اپنی بساط کے مطابق سے ثابت کیا جائے گا کہ تعظیم رسول مُلْ اللّٰ اللّٰمِ کی قرآن وحدیث کی روے کیا اہمیت ہے

# لَّهُ تَقْرِيطٍ ﴾ رئيس المتكلمين ،عمدة الخطباء

# حضرت علامه پیرسپرشمس الرحمان شاه مشهدی صاحب خطیب آستانه عالیه سیال شریف ضلع سرگودها

الحمدلك يارب العالمين والصلواة والسلام عليك يا رحمة اللعالمين، وعلى آلك واصحابك يا اشرف الاولين واكرم الاخوين ـ امابعد الله تعالى جل مجده في يرارى کا ئنات سیدہ زہرا پاک کے بابا جان علیہ صلوات الرحمان کی خاطر تخلیق فرمائی ہے اور اپنے محبوب كريم الشيخ كا تعظيم ومحبت اور الفت كودين كي شان اي نبين بلكددين كي جان بنايا باور ايل ايمان پر بيامركسي طور مخفى و پوشيده نهيس كه ان كى تغظيم كرنے والا الله تعالى كى بارگاه ميس مقبول موجاتا ہے اور اس تعظیم کا منکر اور ادب رسالت مآب ہے گریزاں بدبخت انسان جمیشہ بمیشہ کے لیے مردود ہوجا تا ہے۔ اہلِ حق نے ہر دور میں شاخمین رسول، گتاخان محبوب خدا کے خلاف جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بالقلم بھی جاری رکھا۔ ہرائیک نے اپنی بساط وہمت کےمطابق اس بارگاونور میں اپنی غلامی كانذرانه پيش كرك جذبه وايمان كااظهاركياك جمين اين خوش كلاى يرنبين بلكه آمندك لال وَالْتَالِيمُ كى غلامى يرناز ب\_فاضل نوجوان، عزيز القدر خطيب السادات علامه سيد التياز حسين شاه صاحب کاظمی سلمہ اللہ تعالی اہلِ سنت کے نوجوان علاء میں کافی معروف ہیں۔تقریر و تدریس کے ساتھ ساتھ الله تعالی نے انہیں تحریر کی صلاحیتوں ہے بھی نواز ا ہے۔ امام الفقراء حضرت سیدنا بری امام سر کار رحمته الله عليه کے آستانہ پاک پراکٹر و بیشتر مجھے بھی کچھ عرض کرنے کا موقع ملتار ہتا ہے اور شاہ صاحب دربارشریف کی مرکزی جامع مجدین خطیب ہیں۔ شاہ صاحب سے وہیں پہلی ملاقات ہوئی جورفتہ رفتہ رفاقت میں بدل گئے۔ شاہ صاحب کم من ہونے کے باوجود اسلاف کے ادب کا رنگ نظر آتا ہے۔ سيسارا فيض استاذ العلماء، فخر آل رسول، حضرت شيخ الحديث علامه پيرسيد حسين الدين شاه صاحب، مدالله ظله العالى كى تربيت كاصدقه باور گوازه شريف سے روحانی نسبت كافيض واثر بـ " حرمت رسول مَنْ الله تعالى الله بارگاه میں مقبول فرمائے۔ آمین نہیں کرسکتا تو پھرایک مومن اپنی روحانی ماؤں اور بالخصوص اینے نبی کریم مُثَاثِیْةً مِ كے بارے ميں غلط بات كيے برواشت كر لے۔ 2: آيت کريمه: 2

> إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ٥ (سورة احزاب آيت 58) بیشک جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں اللہ تعالی ان پر دنیاو آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے کیے ذلت آميز عذاب تيار كرركها --

اس آیت کریمه میں واضح کرویا گیا کہ جن لوگوں کی یا وہ گوئی اور دریدہ و ہنی سے خدا ورسول کی عالی مقام ذوات قدسیہ تک محفوظ نہ رہ سکیں وہ لوگ عنداللہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں ان کا کوئی عمل قابلِ قبول نہیں کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دارومدارایمان برے اور وہ لوگ اپنی شقاوت کے باعث واہانت رسول کےسبب المان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں۔اللہ تعالی نے آخرت میں ان کے لیے ذات آمیز عذاب تیار کررکھا ہے یہی ان کا مقدر ہے۔

ہے جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے

آيت کريمہ:3

وَمَا كَأْنَ لَكُمْ أَن تُؤُذُوا رَشُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزُواجَةً مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ٥ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ٥ (سورة الاحزاب آيت 53)

اورتم كو جائز نهيل كدرسول الله ماليني كواذيت بهنياؤ اور نديد جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے بھی نکاح کروہ اور گستاخ رسول کی سزا شرعاً کیا ہے اور قوانین پاکستان میں اس بات کا کتنا لحاظ ركها كيا بابميت تعظيم وتكريم رسول كالنيكم يرقرآن مجيداورا حاديث مباركه كي روشني میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔

# تعظيم رسول مَا يَشْيَعُ قُر آن مجيد كي نظرين:

حوصت وسول شرى بنتى ، كن تفريعات كاردشى ش

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں جا بجاايے محبوب كريم تافيز كى تعظيم وتكريم اورتو قیرو تقدیس کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک کم فہم آدمی بھی جن کی تلاوت کرنے اور معانی سمجھنے کے بعد اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کو اپنے پیارے محبوب کریم منافیقیم کی عزت وعظمت کتنی عزیزے چنانچہ ذیل میں قرآن عیم کی چندآیات مخفر تشریح کے ساتھ درج کی جاتی ہیں جن سے شان حبیب کبریاعلیہ التحیة والثناء کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ آيت کريمه:1

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ٥

دونبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور ان کی بیویال مومنول کی ماکیں ہیں۔"

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جان کا نئات مُظَّالْتُنْ کِمَ کاحق جماری جانوں کے حق سے بھی بہت زیادہ ہے اور ان کی از داج مطہرات تو سب مسلمانوں کی ما ئیں ہیں، ان روحانی ماؤں کاحق جسمانی ماؤں سے اس قدر زائد سمجھنا ضروری ہے جتنا روح کاحق جسم سے زائد ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے جسم کومٹی چندروز میں نیست و نابود کر دیتی ہے اور اس کے برعکس روح ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے ایک آدى خواه وه مسلم ہو ياغيرمسلم اپني جسماني والده كے متعلق كالياں س كر برداشت

جان ہے ایمان کی الفت رسول اللہ کی (مؤلف) حسٰین کے نانا سے جسے پیار نہ ہوگا منجدھار میں ڈوبے گا مجھی یار نہ ہوگا

5: 25 / 34:5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَيِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

(پاره نمبر 26، سورة الحجرات آيت 1)

اے ایمان والواللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھواور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔

اہل ایمان کے لیے فرمانِ عالی شان جاری کردیا گیا ہے کہ جانِ کا تناہ عَالَیْ اَیْنَا ہے کہ جانِ کا تناہ عَالَیْ اَیْنَا ہے کہ جانِ کا تناہ عَالَیْ اَیْنَا ہے کہ کا تعالیہ کے کسی فعل پر تفدیم اور زبہل تم سے واقع نہیں ہونی چاہیئے خواہ وہ قولاً ہو یا فعلاً۔
کیونکہ یہ تفذیم بارگاہِ رسالت مَنا اِیْنِ کی عظمت ورفعت اور ادب واحترام کے منافی ہے۔ صحابہ وکرام نے قربانی میں نبی کریم مَنا اِیْنِ سے بہل کردی تو اللہ تعالی نے ان کے لئے یہ تندیبی تھم نازل فرما دیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کو ایٹ مجوب کریم کی حرمت وعزت کس قدر عزیز ہے۔

اس واضح قرآنی بیان سے اہل ایمان پر سے حقیقت منکشف کرنامقصود ہے

الله تعالیٰ کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے۔ ( یعنی سخت توہین ہے)

ایے لوگ جواللہ اور اس کے رسول میں ایک و انگراف افعال قبیحہ، کفر و صلالت ، معصیت و نافر مانی ، شان نبوت کے انکار و انجراف شریعت کے اوامر و نواہی کی مخالفت و مخاصمت ، اور اہانت پیغیبر کر کے بارگاہ رسالت مآب کا اللہ اللہ اللہ ورسول کی اذبیت کا باعث بنتے ادب و احترام، تعظیم و تکریم کو پس پُشت ڈال کر اللہ ورسول کی اذبیت کا باعث بنتے ہیں یا اہانت و تنقیص کے لیے بالواسطہ یا بلاواسطہ کام کرتے ہیں وہ جان لیس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدنصیبوں کو اپنی رحمت ورافت سے تاابد محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدنصیبوں کو اپنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں آبیت امام زمخشری، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں آبیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جن آبیات میں ایذاء اللہ کا ذکر آبیا ہے وہاں بھی مراد ایذاء رسول آبی ایڈاء رسول آبی ایڈاء سے مراومنزہ ایڈاء و رسول آبی ایڈاء کو اپنا ایڈاء قرار دیا ہے۔ درمیان متعارف ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ عزوجی ایک ایڈاء سے مراومنزہ تبال نہ تا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تکا اللہ علیہ ایڈاء کو اپنا ایڈاء قرار دیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تکا اللہ علیہ ایڈاء کو اپنا ایڈاء قرار دیا ہے۔ آبیت کر یہہ : 4

لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

(پاره نمبر 26 الفتح آیت 9)

تا کہ (اے لوگو) تم اللہ اور اس کے رسولِ پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم و تو قیر کرو۔

گویا نبی کریم الی الی است اقدس پر ایمان لانے کا اصل مقصد ہی ہیہ ہے کہ انسان آپ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم ، ادب و تو قیر بجا لائے اور کمال ایمان کے حصول کے لیے ادب و تقدیس رسول کوح نہ جاں بنائے۔اس آیت کریمہ میں

# روضه ورسول مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَ قريب اونچا بولنے كى ممانعت

آقائے دو جہال من خواہ ظاہری حیات ہویا حیات برزخی امت مسلمہ پر ہر حال میں ادب رسول من اللہ فی خواہ ظاہری حیات ہویا حیات برزخی امت پر نور طال میں ادب رسول من اللہ فی طور کھنے اور بجالانے کا حکم تھا وہ آج بھی اسی طرح باقی ہیں۔ ایمان کی سلامتی اور بھا بھی ان کے ادا کرنے میں ہی ممکن ہے بھی وجہ ہے کہ اہل ایمان ، صلحائے امت آج بھی جب بارگاہ جان کا تنات منا اللہ فی خوا بی کا تناق کی موثن میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو اوب و تکریم رسالتم آب منا اللہ کے پیش نظر اپنی میں اور ان کی فریاد کوئن رہے ہیں۔ فقیر آ واز وں کو بست رکھتے ہیں کیونکہ انہیں کتاب اللہ اور ان کی فریاد کوئن رہے ہیں۔ فقیر بین اور ان کی فریاد کوئن رہے ہیں۔ فقیر نے پیر نصیرالدین نصیر صاحب کے شہرہ آ فاق کلام پر نصیدن کھی ہے اس کا ایک شعر مدید قار مین ہے۔

گوکہ ہم سارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں کرسی دل پہ محمد کو بٹھائے ہوئے ہیں وہ نظر اپنے دیوانوں پہ جمائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں (مولف)

جملہ انبیاء کرام کے اجساد مبارکہ کومٹی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ مٹی پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام ہے اس لئے ان کا احترام دائماً ان کی ظاہری حیات کی مثل فرض و لازم ہے۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کا ادب دومختلف جہتیں نہیں بیں ذاتیں گو کہ الگ الگ ہیں مگر ادب دونوں بارگا ہوں کا ایک ہی بات ہے۔اس لئے امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا ہے۔

> میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیر

6:ميت كريم.: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ

(ياره 26 سزرة الحجرات. 26)

اے ایمان والواپنی آوازوں کو (غیب کی خبریں دینے والے) نبی کی آوازے بلندنہ کرو۔

اللہ تعالیٰ اس آبیہ مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بارگاہ سرکار منگا ﷺ کا ادب واحترام سکھاتے ہوئے انہیں اپنی آوازیں نبی مکرم منگا ﷺ کی آواز مبارک سے پست رکھنے کا تھم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی محو گفتگو ہوتو نہ وہ زیادہ تیزی دکھائے اور نہ ہی اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کرے کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اپنے سے بڑے کی بارگاہ میں آواز وں کو ہمیشہ بست رکھا جاتا ہے کیونکہ بآواز بلندیا چنے چلا کر گفتگو کرنا کسی کی عزت وعظمت ہمیشہ بست رکھا جاتا ہے کیونکہ بآواز بلندیا چنے چلا کر گفتگو کرنا کسی کی عزت وعظمت کو کم کرنے اور اس کے ادب واحترام کو ترک کرنے کے مترادف ہے جبکہ اس کے برعس سید عالم منگا اور دھیمے لیج کے برعس سید عالم منگا اور دھیمے لیج کے برعس سید عالم منگا ہی بارگاہ ناز میں اپنی آوازوں کو بہت رکھنا اور دھیمے لیج میں بولنا تعظیم رسول منگا ہی بارگاہ ناز میں اپنی آوازوں کو بہت رکھنا اور دھیمے لیج میں بولنا تعظیم رسول منگا ہی بارگاہ ناز میں اپنی آوازوں کو بہت رکھنا اور دھیمے لیج میں بولنا تعظیم رسول منگا ہی بارگاہ ناز میں اپنی آوازوں کو بہت رکھنا ہور دھیں سید عالم منگا ہی بارگاہ ناز میں اپنی آوازوں کو بہت رکھنا ہور دھیمے لیج میں بولنا تعظیم رسول منگا ہی بارگاہ باز میں اپنی آوازوں کو بہت رکھنا ہور کی میں بولنا تعظیم رسول منگا ہی بارگاہ باز میں اپنی آوازوں کو بیت رکھنا ہور کے دیادہ میں بولنا تعظیم رسول منگا ہی ہور کے دیا کہ کے دیادہ کی بارگاہ باز میں اپنی آوازوں کو بیت رکھنا ہور کے دیادہ کی بارگاہ باز میں اپنی آوازوں کو باز میں اپنی کی میں باز مین کیا کہ کھنا ہور کیا گھی کی بارگاہ باز میں اپنی آوازوں کو باز میں کی دور اس کی د

تعظیم نبی اصل میں ایمان کی جال ہے۔ (مؤلف)

گتاخی و اہانت کے طرز عمل پر چل پڑتے ہیں۔ انہیں آگاہ رہنا چاہیئے کہ ایسا کرنے سے وہ دائر کا اسلام سے بھی خارج ہوگئے ہیں۔ اور اس کئے پر آخرت میں دردناک اور ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔

وہ لفظ جو ذو معنیٰ ہولیتی '' موہم تحقیر' ہواس میں بارگاہ رسالت کی تو ہین کاشائبہ پایا جاتا ہوا ہے سرکار منا پھیٹے کی بارگاہ میں استعال کرنا تو ہین اور صریح کاشائبہ پایا جاتا ہوت ہی ایسے ذو معنی لفظ کے کستاخی ہے اگر واضح تو ہین کامعنی نہ بھی پایا جاتا ہوت بھی ایسے ذو معنی لفظ کے استعال کی بارگاہ رسول منا پینے میں قطعا اجازے نہیں اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ عربی لفت میں وہ لفظ بغرض تو ہین و تنقیص وضع کیا گیا ہو پھر بھی ایسا لفظ سرکار دو عالم منا پینے کے کہ منافقین ، عالم منا پینے کی بارگاہ میں بولنے ہے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ منافقین ، کفار ، بد باطن ، گتا خان رسول ایسے الفاظ بول کر رسول الله منا پینے کی ول آزاری کر تے ہیں اور بیہ بات اللہ تعالیٰ کوسی طور پر برداشت نہیں ہوگئی۔ کے کہ کوئی تو ہین بھی خالق دوسرا کو گوارہ نہیں

# امام فخر الدين رازي كي وضاحت

حضرت امام رازی رحمة الله تعالیٰ علیه اس آیده کریمه کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

> ثم انه تعالى بين ما للكافرين من العداب الاليم اذا لم يسلكو مع الرسول هذه الطريقة من الاعظام والتعجيل والاصغاء الى ما يقول والتفكر فيما يقول

(تفسير كبير، جلد3، ص225)

" جب وہ کفار حضور مَا اللہ علیم و تکریم اور جو کھ آپ فرمائیں اس کی طرف توجہ اور اس میں غور وقکر نہ کرنے کے

#### حافظ ابن كثير كافيصله

مشہور محدث ومؤرخ حافظ ابن کیٹرنے اس بات کواپی تفسیر میں یوں تح ریکیا ہے۔

قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره عَلَيْكُ كما كان يكره في حياته عليه السلام لانه محترم حياً في قبره دائماً (تفسير ابن كثير جلد4 ص407)

علاء نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس آواز بلند کرنا مکروہ فعل ہے جیسا کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں مکروہ تھا اس لئے کہ حضور اپنی ظاہری حیات کی طرح ہمیشہ اپنی قبر انور میں زندہ اور واجب الاحترام ہیں۔

ای بناء پرعشاق حاضری دیتے وقت تعظیم و ادب کو ہمہ دم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ کیونکہ

اوب گابیت زیر آسال از عرش نازک تر نفس گم کرده می آید جنید وبایزیدایی جا

7:25 521

یا آیگها الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ ٥ (باره ١، سورةالبقرة ،آبت 104)
اے ایمان والوا تم " راعنا" نہ کہا کرو بلکہ "انظرنا" کہا کرو اور تم خوب توجہ سے سُنا کرو اور کا فرول کے لئے درد ناک عذاب ہے۔

جولوگ تغظیم ونو قیر رسول الله منافظیم کے مختلف پہلوؤں کو نظر انداز کر کے

حديث وسول شرى فقى آكناتر عات كالدقى على تم رسول کے بلانے کو ہرگز ایسے نہ مجھوجیسے تم آپس میں ایک ووسرے کو بلاتے ہو۔

یہ بات طے پاکئی کہ بارگاہ نبوی مَناقِیْنِ میں گفتگواور شخاطب کے وقت ادب واحترام بعظیم وتو قیر کے جمله آداب اور پہلوؤں کا کمال درجے تک خیال رکھنا از بس ضروری ہے اور جان کا کنات مَثَلَقْیَام سے مخاطب ہو کرایسے الفاظ استعال کرناجن میں برابری کا اندیشہ پایا جاتا ہو یہ بھی تو ہین اور گستاخی ہے اس کئے کہ ید بارگاہ کا تنات کی عظیم ترین بارگاہ ہے۔ اس لئے امام رازی رحمة الله تعالی علیہ ارشادفرماتے ہیں کہ

لابد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة (تفسير كبير جلد3 ص224)

حضورة اللينيم كومخاطب كرنے ميں تعظيم رسول مَاللينيم كو پيش نظر رکھنا ضروری ہے۔

کوئی شخص بھی کہیں غیر احتیاطی میں ایسے الفاظ زبان پر نہ لے آئے جو ضیاع ایمان کا باعث بنتے ہوں اسے احساس تک بھی نہ ہواور اللہ تعالی اس کے تمام اعمال برباد کردے۔

مكر نہ لے نبي كى شريعت سے ہوش كر دوزخ میں جھونگتی ہوئی ا (نصير)

احمال توبين والي الفاظ سے اجتناب

وہ الفاظ جن کے استعال سے گتاخی واہانت کی ہلکی سی اُو بھی آتی ہوان کو

رائے پر چلیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ورد ناك عذاب كاذكركيا ہے۔"

امام رازی علیہ الرحمة الباری کے كلام سے معلوم ہوا كر تنقيص وتحقير پیغیبر النظام خواہ عدا ہو یاسہوا ، قصدا ہو یا غیرارادی طور پراس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ كردينے سے دين وايمان كى بقاء ہے كيونكه دين وايمان كى اساس و بنياد تقدس وعظمت رسول فالنظم پر استوار ہوئی ہے حتی که عقیدہ توحید کا پہلا واضح ثبوت بھی حضورةً النَّالِيمُ كل سيرت طيبه كي طهارت و يا كيزگ ہے يعنى 360 بتان حرم كى تكذيب اور توحید خداوندی کا نعرہ بلند کرنے پر جب آپ تا اللہ اس طلب کی جاتی ہے تو جواباً ارشادفرماتے ہیں۔

أَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَيْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

اس سے اللہ عمر (حالیس سال تک) اس سے قبل تم میں گذاری ہے کیاتم (بالکل)عقل نہیں رکھتے۔

تہمیں میری زندگی بے عیب نظر آتی ہے تو میری بات کا یقین کرلواور اللہ یرایمان لے آؤ۔اس کئے کہ وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ میں تمہیں کفر وشرک کی غلاظتوں سے نکال کرتو حید کی شفافیت کے نور سے منور کرنا جا ہتا ہوں۔ میری زندگی دلیل ہے تو حید خداوندی کے اعلان حق کی ، واپس ملیث آؤجہنم کا راستہ چھوڑ دواورمیری اتباع کا فوز وفلاح والا راسته اپنالو۔

8:25/25

لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا٥ (سورة النور ، باره 18، آيت63)

ہوگااوروہ اس سزا کامستحق قرار پائے گا جوایک گستاخ رسول کو اسلامی آئین کے مطابق ملنی چاہیے۔

اس کئے کہ کسی ملک کیا بلکہ کا ننات کی عزت سے بڑھ کر میرے بیارے نی کریم مثل کیا بلکہ کا ننات کی عزت سے بڑھ کر میرے بیارے نی کریم مثل فیڈ کے کیا کہ جوڑوں کی عزت ہے جس کی عزت اتنی زیادہ ہواں کی تعظیم کا قانون بھی اتنا اہم ہوتا ہے۔ان کی عزت کا قانون کسی اسمبلی نے نہیں میرے رب نے بنایا ہے۔

آیت کریمہ:9

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاء وُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ٥

> اوراگر وہ لوگ اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھیں آپ کے پاس (نادم ہوکر) آئیں پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی سفارش فرمائیں تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کر نیوالا اور مہر بان مائیس گے۔

گناہ گاروں کو ایک لائح ممل دیا جا رہا ہے کہ جانِ دو عالم منافی آئے کے حکم کی عدم تعمیل ، اس سے انحواف ، نافر مانی و معصیت اور ہرقتم کی اہانت و ، گستاخی سے تائب ہو کر اپنج جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے جو کوئی بھی بارگاہ رسالت مآب میں آجائے تو اس کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ گراس پر شرط سے ہے کہ نبی میں آجائے تو اس کی توبہ قبول ہوجائے گی۔ گراس پر شرط سے ہے کہ نبی مرم منافی تا ہے ہوں کی معفرت مرم منافی تا ہے کہ نبی موجائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مرم حسب وعدہ اللی یقینی ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مرم حسب وعدہ اللی یقینی ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مرم

شانِ رسالت میں استعال کرناممنوع وحرام ہے۔ امام شوکانی نے فتح القدر میں بیان کیا ہے کہ

"ایسے الفاظ وکلمات جن سے گالی وعیب کا احتال و گمان پیدا ہوان سے اجتناب واحتر از ضروری ہے اگر چہ بولنے والا اس لفظ سے سب وشتم کا سرے سے قصد ہی نہ کرے اور ان الفاظ کے استعال سے کلیتا رک جانا اس لئے بھی ضروری ہے تا کہ اہانت و گنتا فی کا ذریعہ وسبب ہی ہمیشہ کے لیے شتم ہو جائے اور کوئی بھی تنقیص و تحقیر کی راہ کی طرف جانے کی جرائت نہ اور کوئی بھی تنقیص و تحقیر کی راہ کی طرف جانے کی جرائت نہ کرسکے۔" (فتح القدیر)

پس ثابت ہوا کہ ادب و تکریم کے مسئلے میں ڈھیل دینا ہی گتاخی کوجنم دیتا ہے فللہذا اس بارگاہ ناز کا دل کی گہرائیوں سے ادب ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جنتا زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے۔

# قانون ميں خيالِ تعظيم

اس بات کا لحاظ و پاس رکھا جائے کہ اسلامی ریاست کا قانون تر تیب دیتے وقت ادب رسول منافیلی آئے تمام پہلوؤں کونظر کے سامنے رکھاجائے اور وہ قانون اتنی صرح عبارت پر شممل ہونا چاہیئے کہ کسی کو بیہ کہہ کر نیج جانے کی گنجائش نہ ہوکہ جولفظ میں نے بولا ہے اس سے صراحنا حضور کا ٹیٹیل کی گتاخی و تو ہین فابت نہیں ہوتی بلکہ اس میں فقط اختال و شائبہ ہے جبکہ میرا قطعاً گتاخی کا ارادہ نہیں مقارک کا بیہ جواب ہرگز قابل قبول نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ جب اللہ تعالی نے ایسے تفارک کا بیہ جواب ہرگز قابل قبول نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ جب اللہ تعالی نے ایسے الفاظ بارگاہ رسول منا پھیلی میں استعال کرنے سے ہی منع فرما دیا ہے پھر کسی اور زبان میں گنجائش کیسی؟ قرآن حکیم کی روشنی میں ایسے گتاخ کا کوئی عذر قابل قبول نہ

ہو کر طلب کرنے کا معنی ومفہوم ظاہر اور واضح ہے جب تک جانِ کا نئات علیہ السلام کی ظاہری حیات تھی اس وقت تک " جساء و ن ککا مفہوم آپ کی ظاہری مجلس میں آ کر ہی آپ سے معافی ما نگنے کا تھا مگر جب آپ علیہ السلام وصال فرما گئے تو اب اس کا معنی ومفہوم روضہ ورسول تا گئے تا پر حاضری ہے۔

جوبھی شخص آپ کی ظاہری حیات میں دامن سوال دراز کر کے آیا وہ اپنی جھولی مراد سے بھر کر لے گیا اور جو آپ کے وصال کے بعد قبرانور پر حاضر ہوا وہ بھی کامیاب و کامران ہوکر واپس لوٹا کیونکہ

لی نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے اک لفظ د نہیں ' ہے کہ تیرے لب پہنیں ہے

پھر سے مانگنے کا ہوت رہے اے اعظم
بالیٹے والا جب خود سر بازار آئے
جیسا کہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ایک اعرابی کو بعد از وصال قبر انور سے
معافی قبول ہونے اور جنت کی بشارت دینے کی روایات مشہور ومعروف ہیں۔ یہ
بات قابل توجہ ہے کہ نبی کریم مثالی کی شفاعت وسفارش امت مسلمہ کی بخشش و
مغفرت کے لئے ثابت ہے مگر یہ بات ہر گز فراموش نہیں کرنی چاہیئے کہ آقا
مغفرت کے لئے ثابت ہے مگر یہ بات ہر گز فراموش نہیں کرنی چاہیئے کہ آقا
برہ کر آپ کی گھٹی مفارش اور شفاعت ای شخص کی فرمائیں گے جو دل و جان سے
موری گھٹی ہی سفارش اور شفاعت ای شخص کی فرمائیں گے جو دل و جان سے
برہ کر آپ کی گھٹی کی تعظیم و تکریم اور اوب و تو قیر کو وقعت دیتا ہے۔ وہ تغیرات زمانہ
کے ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بداتا بلکہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو حالات کئے
ہی ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بداتا بلکہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو حالات کئے
ہی ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بداتا بلکہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو حالات کئے
ہی ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بداتا بلکہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو حالات کئے
ہی ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بداتا بلکہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو حالات کئے
ہی ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بداتا ہا کہ موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو حالات کئے
ہی حالی بی اس پر ہر وقت عشق محمدی کا رنگ بلالی غالب رہتا ہے۔
عرفانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے

مَنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الذَى الذَى الذَى الذَى الذَى الذَى الذَى الذَى الذَى الله الذَى الله الذَى الله الذَى الله النَّالِي الله كا الغام بهريقيني موكا مرشرط بيه به و في ورعداوت و وتمنى ، حسد وعناد ، اور بغض و كينه اور تكبر و رعونت سے باك موكر اور طاغوتي طافتوں كى دريوزه كرى كرنے سے تائب موكر صدقي قلب سے بارگاہ خيرالانام عليه الصلوة والسلام ميں حاضر مو جائيں۔ اور مخالفت و مشافت و سول منافي الله الله عليه المال اخلاص كے ساتھ الله كيس اور الله عليه الله كيس سركار سے معافى جائيں اور الله الله كريں سركار سے معافى جائيں كيونكه انہوں كى كامل اخلاص كے ساتھ الله الله كي بارگاہ سے معافى طلب كريں سركار سے معافى جائيں كيونكه انہوں آپ كے قلب مبارك كو رئيدہ كيا ہے اس كے بعد آ قائے انہوں آپ كے قلب مبارك كو رئيدہ كيا ہے اس كے بعد آ قائے عالميال مُنَافِقَةً مجمى ان كى مغفرت جائيں اور سفارش فرما كيں تب الله تعالى ابنى شان توابيت كا مظاہرہ فرماتے ہوئے انہيں معافى كر دے گا۔ يہ ضابطہء معافى ہے۔

جُمِم ہو تو منہ اشک سے رھوتے ہوئے آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ

# در رسول مَاللينظم برقبوليت توبه

ایسے گنهگار جواپی جانوں پرظلم کر بیٹھے ہیں جب چوکھٹ رسول مُنگافیا کم پیٹھے ہیں جب چوکھٹ رسول مُنگافیا کم محاف حاضری کے شرف سے بار آور ہوں گے تب اللہ تعالی ان کی کوتا ہیوں کو معاف فرمائے گا۔

الله تعالى سے عفو و درگذركى خيرات حضور نبي كريم بنا الله الى بارگاه ميں حاضر

# مخالفت رسول (مَثَلَّ اللَّيْمِ) تَكليف ده ب

وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول میں گئی کے احکامات و فرامین کی اطاعت نہ کر کے مخالفت و معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے اس فعل فیج سے جانِ کا مُنات میں گئی کے اکافت و سے اور اذبت پہنچاتے ہیں آپ میں گئی ہے کہ الزام تراشی اور زبان درازی کرتے ہیں تی کہ آپ کی شانِ اقدی میں گئا ٹی واہانت کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے بھی اعمالِ قبیحہ رسول ہوتے ہیں اب یہ اعمالِ قبیحہ رسول اللہ علیہ السلام کو رنجیدہ کرنے اور اذبت پہنچانے کا باعث ہیں۔ بدیں وجہ وہ اللہ تعالی کی گرفت سے نہیں ہی حجہ وہ اللہ تعالی کی گرفت سے نہیں ہی حکے۔

چونکہ وہ اللہ ورسول میں گھٹی کی مخالفت کرتے ہیں اس کئے وہ جرم عظیم اور علیں گئی ہوں کے وہ جرم عظیم اور علین گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں قرآن نے مخالفت رسول کرنے والوں کو دوزخ کی دہمتی ہوئی آگ اور بھڑ کتے ہوئے شعلوں کی وعید سُنائی ہے۔ کیونکہ گستاخوں کے لئے یہی جگہ موزوں ترین ہے۔

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"کیا وہ نہیں جانے کہ جوکوئی اللہ اور اس کے رسول (مَثَاثَیْنَمُ) کی مخالفت کرے گا تو اس کے واسطے دوزخ کی آگ ہے اس میں وہ بمیشہ رہے گا بیتو بڑی رسوائی ہے۔ (سورہ تو ہہ)

# علامدابن تيميدكا قول فيصل

ابن تیمیدنے ای آیت کے شمن میں لکھا ہے کہ

فانه يدل على ان اذى النبي عَلَيْكُ محادة لله ولرسوله لانه قال هذه الاية عقب قوله تعالى ومنهم الذين يوذون النبي

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمُرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ طُومَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا مَّبِينًا ٥ (سورة الاحزاب باره 22 آبت 36) اوركى مؤمن مرديا مومن عورت كو بيرتن نبيل كه جب الله اور اس كارسول كى كام كا فيصله فرما دين تو بجران كا اين معامل بين كه اختيار باقى ره جائے اور جس نے (اس بات كو نه بين كه اختيار باقى ره جائے اور جس نے (اس بات كو نه سمجھا) الله اور اس كے رسول كى نافر مانى كى تو وه صريح مرائى كمرائى ميں مبتلا ہوا۔

یعنی جب اللہ اور اس کا رسول کا گھڑا کہی معاطے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر
کی مومن کو احکام شرعیہ میں اپنی ذاتی رائے و خیال کے اظہار اور اختلاف کرنے
کا کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد رہے وہ احکام اور معاملات جن کا تعلق تجربات
(Secular observations) اور ان و نیاوی مسائل کے ساتھ ہے جن پر
اللہ اور اس کے رسول نے مثبت طور پر (Positively) کوئی تھم ارشاد نہیں فرمایا
اللہ اور انہیں اباحت (Discertion) کے دائرے میں رکھا ہے ان میں اگر کوئی
افتداف کرتا ہے تو وہ کفر اور ناجا تر نہیں جو مثالیں اختلاف کی ملتی ہیں وہ اسی
نوعیت کی ہیں جبحہ دوسرے اختلاف کی کوئی مثال نہیں ملتی ، اب رہ گئے غیر مسلم تو
نوعیت کی ہیں جبحہ دوسرے اختلاف کی کوئی مثال نہیں ملتی ، اب رہ گئے غیر مسلم تو
خواجہ کہ انہوں نے حضوق گھڑا ہے اختلاف کیا تبھی وہ غیر مسلم ہو گئے
خواجہ کی ابنت رسول شاھڑا ہے کہ باب میں صرف مخالفت ہی مراد ہے محض مجرد
چاہیئے کہ ابانت رسول شاھڑا کے باب میں صرف مخالفت ہی مراد ہے محض مجرد
خالیف مراد نہیں ہے۔ مخالفت ہی غیر مسلموں کو خائب و خاسر کرنے والی ہے۔

36

ورسول کی مخالفت کرنے والاخود کو خدا و رسول کے مقابلے میں ایک فریق بناتے ہیں اس کے سبب جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اس کی ذلت و رسوائی بھی ہے انتہاء ہوگی۔ اس جیسا ذلیل وخوار اور رسوائے زمانہ مخض پوری مخلوق میں نہ ہوگا۔ اور نہ ہی کوئی آئی اس جیسا گھٹیا ، خسیس اور ذلیل شخص و کیھ سکے گی ، گویا یہ بات واضح ہوگئ کہ مخالفت رسول منگا ٹیڈی کے ارتکاب سے انسان خود کو طبقہ اولین میں شامل کرتا ہے۔ جب کہ قرآن گستاخ کو ذلیل کہتا ہے تو اس کی پیروی میں اہل ایمان بھی اس ملعون کے ذلیل بحن اور رسوائے زمانہ اور پلیدازلی ہونے میں اہل ایمان بھی اس ملعون کے ذلیل بھی نہیں ہوا بلکہ اذل ہونے رسے شک کرسکتے ہیں۔ وہ صرف ذلیل ہی نہیں ہوا بلکہ اذل ہے۔

# علامه اساعيل حقى كى شاندارتشرت

كانت ذلة من يحاده كذالك وذالك بالحبس والقتل فى الدنيا وعذاب النار فى الأخرة (روح البيان جلدو، ص410) الله و رسول كى مخالفت كرنے والے كے لئے رسوائى ہے دنيا بين قبل وقيد اور آخرت آگ كى صورت ميں (اس بد بخت كو عذاب ديا جائے)

# مخالف رسول مَا الله الميل ترين شخص ب

مذکورہ آیت کریمہ میں لفظ'' اذل ''آیا ہے جس کے معنی ومفہوم میں زیادتی لفظ ذکیل ہے جس کے معنی ومفہوم میں زیادتی لفظ ذکیل ہے بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے شمن میں تحریر کیا ہے کہ'' جب تک انسان کا خون و مال محفوظ رہتا ہے وہ اس وقت تک مباح الدم نہیں ہوتا ، گر جو نہی وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہوجاتا ہے ادبی و گنتا خی اور مخالفت و مخاصمت کا کوئی اقدام کرتا ہے تو مباح الدم ہوجاتا

ویقولون هو اذن (الصارم المسلول ص21)

یه آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ورسول (مَنَّا اللَّهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ تَعَالَیٰ نے میہ آیت ایذاء رسول کی آیت کے بعد نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے۔ ان میں بعض نبی کو ایذاء پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہرایک بات کان دھرکرین لیتا ہے۔

علامدابن تیمیداگرچد دوسرے مسلک کے دھڑے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے مگر ناموس رسالت کے حوالے سے اس کی لکھی ہوئی کتاب'' الصارم المسلول علی شاتم الرسول''اس موضوع پراپنی مثال آپ ہے۔ 11: آیت کریمہ۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ 0 كَتَبَ اللَّهُ لَا يَكُونَ اللَّهَ طَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 0 كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ طَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 0 كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ طَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 0 (سورة المجادله، 20,21)

در حقیقت جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول (مَنَا عَیْنَامُ) کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ذکیل لوگ ہیں اللہ نے بیات لکھ دی ہے کہ ضرور بالضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں گے بیشک اللہ بڑا قوت والا اور غلبے والا ہے۔

اس فرمان عبرت نشان سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ ورسول مَا الله علی مخالفت و مخاصمت اور عداوت و معصیت کی وجہ سے ذلت ورسوائی کے عمیق گڑھوں میں گر جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے ذلیل وخوار ہو کررہ جاتا ہے۔ اللہ ورسول کی عزت و عظمت حرمت و تقدیس بے انتہاء ہے اور یہ ایک اصول ہے کہ فریقین میں سے کشمت حرمت و تقدیس بوتی ہے اور یہ ایک اصول ہے کہ فریقین میں سے کسی کی ذلت ورسوائی فریق ٹانی کی عزت وعظمت کے مقابلے میں ہوتی ہے اللہ

وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ٥

(سورة احزاب باره 22آيت 57)

بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (مَثَلَّ اَلَّامُ اللہ اور اس کے رسول (مَثَلَّ اللَّمُ اللهُ اور پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے (اس نے) ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سی فرمایا اعلی حضرت نے راقم نے ان کے کلام پر بھی تضمین لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جس کا ایک شعر قارئین کی نذر کیا جاتا ہے ۔

کھا کے دھکے ہزار پھرتے ہیں بوجھ اٹھا کے حمار پھرتے ہیں جسے چوڑے پھرتے ہیں سیرے در ہے جو یار پھرتے ہیں ۔
جسے چوڑے چمار پھرتے ہیں سیرے در ہے جو یار پھرتے ہیں در بدر یونہی خوار پھرتے ہیں ۔

آيت کريمہ:13

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ (سورة المجادله باره 28آيت5)

ہے اور اپنی جان و مال اور خون کے بارے میں عدم تحفظ کا شکار ہوجاتا ہے۔ اور عجیب وغریب خوف اس کو طبقہ اذ لین عجیب وغریب خوف اس کو طبقہ اذ لین میں شامل کر دیتا ہے پھر وہ معصوم الدم نہیں رہتا اس کافٹل کرنا واجب ہو جاتا ہے جان و مال کی محافظت کا عہد و پیان گتاخی و اہانت رسول مناہی آئے کی وجہ ہے اٹھ جاتا ہے اور وہ غیر محفوظ ہوجاتا ہے اس لئے مزید تحریر کیا کہ

الموذى للنبي ليس له عهد يعصم دمةً.

الصارم المسلول ص22)

نبی کریم منگانی کی کو اذیت دینے والے کا کوئی عہد و پیان باقی نہیں رہتا جواس کے خون کو محفوظ کرے۔ (اس کواس کئے کی سز ابطور قتل ملنی ہی چاہیئے۔)

لیعنی ایسا شخص اذبت رسول کا الی ارتکاب کے لیمے سے ہی مباح الدم ہوجاتا ہے اور اسے قبل کرنا امت مسلمہ پر واجب ہے۔ گتاخ رسول کی شخیر و رسوائی بیان کرنے کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ فر مالیا ہے کہ وہ ہمیشہ دین اسلام کے پیروکاروں اور امام الانبیا ﷺ کے غلاموں کو سربلند کہ وہ ہمیشہ دین اسلام کے پیروکاروں اور امام الانبیا ﷺ کے غلاموں گے۔ کیونکہ عزت کرے گا اور مخالفین رسول دونوں جہانوں میں ذلیل ورسوا ہوں گے۔ کیونکہ عزت تو اللہ و رسول سے محبت کرنے والوں کے لئے ہے نہ کہ ان کے وشمنوں اور گستاخوں کے لئے ہے نہ کہ ان کے وشمنوں اور گستاخوں کے لئے سے دل اُلفت سرکار بسانے کے لئے ہے میں مرآپ کی عظمت پی کٹانے کے لئے ہے میں مرآپ کی عظمت پی کٹانے کے لئے ہے میں مرآپ کی عظمت پی کٹانے کے لئے ہے میں مرآپ کی عظمت پی کٹانے کے لئے ہے

(مؤلف)

آيت کريمہ:12

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

جوشخص (عظمتوں والے) رسول (مَالَيْنَائِم) کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے امر حق ظاہر ہو چکا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلاتو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُراٹھکا نہ ہے۔ (اس گستاخ کیلئے)

رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِم كَى ذات وصفات سے مخالفت دين اسلام سے خروج كا باعث اور جہنم ميں جانے كا بواسب ہے۔ اگر صرف مخالفت پر اس قدر وعيد وارد ہوئى ہے تو اندازہ لگایا جا سكتا ہے تو بین و تنقیص رسول مَنْ اللهُ تَعَالَى مَن قدر گرفت فرمائے گا اور گستاخ رسول كا انجام كتنا ذلت آميز ہوگا۔

آیت کریمہ۔15

وَالَّذِينَ يُوُّ ذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ (سورة توبه باره 10 آيت 61)

> اور جولوگ اللہ كے رسول مُلِينَّيْم كو ( اپنى بد كوئى سے ) ايذاء ديتے بيں ان كے لئے وردناك عذاب ہے۔

جوبھی رسول الله مَنَا الله عَنَا الله وه رسول و نبی کی حیثیت و منصب کے حوالے سے دے گا اس بنا پر اذبیت رسول مَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا وه وَ الله وه الله عَنَا وه وَ الله عَنَا وه وَ الله عَنَا وه وَ الله عَنَا وه وَ الله كَا وَ الله عَنَا وَ الله كَا وَ الله عَنَا وَ الله عَنْ الله عَنَا وَ الله عَنَا وَالله عَنَا وَ الله عَنَا وَالله عَنَا وَاللّه عَنَا وَاللّهُ عَنِا وَاللّهُ عَنَا وَالْكُلّ الله عَنَا وَاللّهُ عَنِا وَالْكُمُواْ اللّهُ عَنِا وَاللّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَن

جولوگ اللداور اس کے رسول (مَنَّ اللَّمَةِ مُنَّ ) کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہول گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔

مخالفین رسول مُن الله علی الله و مقدر میں ذلت ورسوائی الله تعالی نے رکھ دی ہے اور وہ ان کومل کر رہے گی اب حق واضح ہو گیا ہے جس کی مرضی ،ہ ادب واحترام رسالت مآب علیہ السلام کو وطیر ہ حیات بنا کرعزت کا تاج پہنے وگرنہ اس کے برعکس ذلت والا راستہ صاف واضح ہے۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو چکی ہے زمانہ اسی کی عزت کرتا ہے جو دل وجان سے حبیب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کرتا ہے۔

ے محمد عربی کہ آبروئے ہر دو سراست
کے کہ خاک درش نیست خاک بر سراو
پچھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دوعالم مَثَلَّ اللَّہِ کَمَ بارگاہ
میں حاضری سے قبل انہیں کوئی پوچھتا تک نہ تھا۔ مگر جب سے اس بارگاہ نور کے وہ
گداگر سے بیں تو زمانے کے بڑے بڑے حسین بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے

ے نہش اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے نظر انساف سے دیکھو تو بلال اچھا ہے

آيت کيد-14

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ طُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ٥ (سورة النساء باره 5 آيت ١١٥)

آيت كريمه-16

کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنامجبوب سے از حدیپارہے اور وہ ان کے بارے میں الگے ضمیر کی جدائی بھی پندنہیں فرما تا۔ یعنی جومیرے محبوب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ میری رضا ہے۔

عدیث قدی میں وارد ہواہے کہ:

"كلهم يطلبون رضائي وانا اطلُبُ رضاك في الدارين"

(مطالع المسوات)

دونوں جہان میری رضا کے طالب ہیں اور میں دونوں جہانوں میں محبوب کی رضا جا ہتا ہوں۔

خدا جا ہتا ہے رضائے محمضًا فیکی (اعلیٰ حفرت)

اس کی مثل اور بھی کئی آیات ہیں۔ان سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول مَنَّا اَلَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَٰ اللَّٰ اللَٰ اللَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَٰ ا

بن عشق نبی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی کوئی صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو خدا کی قتم جے نبی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا

آیت کریم۔18

إِنَّ الَّذِينَ يُسَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُسَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ٥ (سورة الفتح باره ، 26، آیت 10) أَيْدِيهِمُ٥ (سورة الفتح باره ، 26، آیت 10) (اے محبوب) بِ شک جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ (انساء باره 5آیت80) جس نے رسول (مَنَّ فَیْنَمُ) کی اطاعت کی (حَمَ مانا) پس اس نے اللّٰد کا حَمَ مانا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم جانِ کا مُنات علیہ السلام کا تھم ماننا در حقیقت اللہ تعالی کا حکم ماننا ہے۔ اس لئے کہ آپ علیہ السلام وہی بات فرماتے ہیں جوحق تعالی کی مرضی ومنشا ہوتی ہے۔ آیت کریمہ۔ 17

> وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ (التوبة باره 10 آیت 62) الله اوراس کا رسول (علیه السلام) اس بات کے زیادہ حقد ار بیس کداسے راضی کیا جائے۔

# اہم نکتے کی جانب توجہ:

مذكوره آیت مقدسه میں به نکته قابل توجه ب كه اس میں الله اور اس كے رسول الله اور اس كے رسول الله اور اس كا ذكر ہے۔ عام قاعده وضابطہ ہے كه عربی زبان میں جب دوكی بات ہور ہى ہوتو صيغه تثنيه كامستعمل ہوتا ہے اسى طرح اگر دوكی طرف خمير لوٹانا مقصود ہوتو تثنيه كی خمير لوٹائی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت ''اسے' نہیں بلکہ '' اہمین' کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید كا اسلوب بیان یہاں پر مختلف ہے وہ پہلے دو ہستیوں لیعنی خدا ورسول و انز كر كرتا ہے مگر جب آ گے خمير لوٹانے كی بارى آتی ہے تو واحد '' یعنی خدا ورسول و انز كر كرتا ہے مگر جب آ گے خمير لوٹانے كی بارى آتی ہے تو واحد ''

مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہال واحد کی ضمیر کا استعال کرنا اس بات

آیت کریمہ۔20

یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاء کُم بُرُهَانٌ مِّن رَّبِکُمُ وَأَنزَلُنَا إِلَیْکُمُ فَانَّوْکَا إِلَیْکُمُ فُورًا مُّبِینًا (سورہ النساء آیت 174 پارہ 6)
اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نورا تار۔

جب ساری مخلوق میں سے رسول و نبی سب سے بردی دلیل قدرت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں منصب نبوت ورسالت عطا کیا جاتا رہا تا کہ اعلان تو حید کریں اور کفر وشرک کو جڑ سے اکھاڑ چھینکیں۔ دیگر سب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں اور نبی کریم آٹائیڈ کم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر اتم ہیں دیگر جملہ انبیاء ورسل میں مقام و مرتبہ امام الانبیاء علیہ الصلوٰ ق والسلام کا زیادہ ہے اس لئے آپ آٹائیڈ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے دلیل اعظم و بر ہان کامل ہیں۔

میں صدقے جاواں اس سوہنٹرے تول جیرا شہر مدینہ دا باشی موسوف خدائے لسم یسزلسی نسزل القسر آن بسمدحسہ

( تاجدار گولژه سيدنا پيرمېرعلى شاه صاحب رحمة الله عليه )

اس آیت میں برہان سے مراد حضور علیہ السلام ہیں اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے قرآن ہمیں آپ ہی کے وسلہ سے ملا ہے لہذا قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی تعظیم بجالا نا اور صدق ول سے ان پر ایمان لا نا ہی نجات کا باعث ہے ان کی تو ہین وراصل اللہ تعالیٰ کی تو ہین ہے کیونکہ مید دونوں ہر شے کے خالق رب قد وس کی طرف سے دلیل و برھان بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

فی الحقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں (گویا) اللہ کا دست قدرت ال کے ہاتھوں پرہے۔

یبال پر "انھا"کلمہ وحر ہے جس کا مفاداس بات کی صراحت کرتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی اکرم منظافی کے دست کرم پر بیعت سے فیض یاب ہور ہے ہیں وہ گویا اللہ جل شانہ، کے دست قدرت (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) پر بیعت سے مشرف ہور ہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کو اللہ تعالیٰ کا اپنی بیعت قرار دینا اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ حق اللی اور حق رسول منظی اللہ میں کوئی امتیاز نہیں۔ بایں وجہ اس بیعت کو بیعت اللہ کے طور پر لازم مظہرایا گیا۔

م دستِ احمد عين دستِ ذوالجلال آمد اندر بيعت و اندر قال

کتنے خوش بخت اور ارفع نصیب ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کو بیشرف حاصل ہوا کہ انہوں نے خوش بخت اور ارفع نصیب ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کو بیشرف حاصل ہوا کہ انہوں نے جانِ کا مُنات مَنَّ اللَّهِ تَعَالَیٰ کے دست کرم پر بیعت ہوئے کی سعادت حاصل کی۔ تو صحابہ کرام کا وہ پاک گروہ ہے جسے اللَّه تعالیٰ نے اس انعام و کرم کے لئے چن لیا ہے ان کے مقدروں کی عظمت اور ایمان کی رفعت میں کوئی اہل ایمان شک نہیں کرسکتا۔

آیت کریمہ۔19

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ٥

(سورة الانفال باره 9آيت 1)

آپ ہے لوگ علیمتوں کے بارے میں بوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ علیمتیں اللہ اور اس کے رسول کا اللہ اُلے کی بیں عاضر ہو جب (رسول مَالَيْنِيم) تمہيں اس چيز كے ليے بلائيں جوتمهیں زندگی بخشے گی۔

الل ايمان كوظم ديا كياكه جب بير رسول فَاللَّهُ يَا تَمْهِمِين بلا مُين توتم فوراً حاضر ہواور یہ رسول کا بلانا فی الحقیقت الله تعالی کا بی بلانا ہے۔ یہاں بھی پیچھے دو شخصیات کا ذکر ہے اور آ گے " دع اکم " میں واحد کا صیغہ استعال کیا گیا ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ کا بلانا در حقیقت اللہ کا بلانا ہی ہے۔

الله تعالی بھی جس کو بلاتا ہے وہ اپنے محبوب کے واسطے ہی سے بلاتا ہے۔ بلا واسط کسی کونہیں بلاتا ، ہر حال میں حاضر ہونا مومن پر فرض ہے اس آیت کریمہ کے حتمن میں فقہاء کرام ایک ضابطہ وقاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہونو حضور علیہ السلام اس کو بلائیں وہ آپٹالٹیٹم کا کام وخدمت بجالانے کے بعدویں سے نماز روصے جہاں ہے اس نے ترک کی تھی کیونکہ اطاعت رسول عین اطاعت اللی ہی ہے بدیں وجہاس کی نماز کے فاسد ہونے کا کوئی امکان ہی تہیں۔ اس کی نماز باتی ہے تھوڑ انعطل ضرور واقع ہوا ہے مگر ٹوٹی ہر گز نہیں۔عقل کے اندھوں کوشانِ رسالت کا اس بات سے انداز ہ کر لینا چاہیئے۔

آیت کریمہ۔23

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

(سورة المنافقون آيت 8 باره 28)

عزت تو الله اوراس کے رسول اور ایمان والول کی ہے

ع ت كامعيار:

يرجمى ظاهر بهوا كد دنياوي مال ومتاع اور منصب و جاه كوئي وقعت نهيس ركهتا

آیت کریمہ۔21

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ٥

(سورة الفتح ، پاره26 آيت28)

وبی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سے وین کے ساتھ بھیجا کہاہے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ۔

اس آیت سے صاف واضح ہوگیا کہ حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی شانوں کا مظہر اور آئینہ حضور اقدی مَالیّٰ ﷺ ہیں۔ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پیجان ہوتی ہے رسول کر میماً النیم وحید باری تعالی کے گواہ ہیں اور خود الله تعالیٰ حضور حتی مرتب النیم ا کی نبوت رسالت کا گواہ ہے۔ تعظیم خدا جل جلالہ، ومصطفیٰ مَا اللہ عظیم فرض ہے۔

اس حقیقت حال کے واضح ہونے کے بعد الله تعالی اور اس کے رسول طالی ا دونوں کی تعظیم فرض و لازم ہے۔ رسول اعظم کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے اور ان کی تو بین الله تعالیٰ کی تو بین متصور ہوگی۔ لہذا ان دونوں ہستیوں کے گتاخوں کے بارے میں نرم جذبات اور نہاں خانہ دل میں گوشہء عافیت رکھنے والا بدبخت اور جہنمی ہے۔غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ حق بات ڈیکے کی چوٹ پر کی جائے۔ حرام خون کو اُلفت نبی کے رہمن سے حلال خون تو عاشق کے گیت گا تا ہے

آیت کریمہ۔22

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِيكُمُ (سورة الانفال آيت 24باره 9) اے ایمان والو! الله اور اس کے رسول (مَثَالَثِینِمٌ) کے بلانے پر

#### 24-25-1

وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ طُقُلُ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزِءُ ونَ 0 لَاتَعْتَذِرُوا قَدُ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ طُ (سورة توبه آيت 65,66 إداد)

اور (ان منافقوں کے استہزاء میں) اگر ان سے آپ سوال کریں تو پھر وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی گپ شب اور دل لگی کرتے تھے تو آپ فرما و یحیئے کہ اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے بٹمی کرتے تھے۔ بہانے مت بناؤ مم ایمان لانے کے بعد (اس گناخی کے سبب) کافر ہو چکے ہو۔

#### آيت کريمه 25

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْفَرَ 0 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُوْ 0 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَوُ 0 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَوُ 0 (سورة الكونوباده 300) مَوْ الْأَبْتَوُ 0 (سورة الكونوباده 300) بينك بم نے آپ کو خير كثير عطافر مائى پس این رب كے ليے نماز پڑھيں اور قربانی كريں بينك آپ كا دشن ہے نام ونشان موكررہے گا۔

سورۃ الکوثر سے جہاں جانِ کا سَاسَفَا اللَّیْمَ کی عظمتوں ، رفعتوں کے اور بے شار پہلو واضح ہوتے ہیں وہیں دشمنان و گتا خانِ رسول کی فدمت بھی بیان ہور ہی ہے۔ یعنی الله تعالی نے آپ کوعز توں ،عظمتوں اور دونوں جہانوں کی کرامتوں کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ کوئی بدبخت یہ نہ سوچے کہ آپ کا نام ونشان مٹ جائے گا

اگریہ چیزیں عزت کے لیے شرط ہوتیں تو اللہ کے حبیب خدامیا اللہ کے اس کو گھوکر نہ مارتے اور ان کی مذمت نہ بیان کرتے۔ دولت عنداللہ محبوبیت کی علامت نہیں صحابہ کرام کی رشک ملائکہ جماعت فقرو فاقہ کے عالم میں تھی اور کفار ومشرکیین کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ کربلا کے دشت میں آل محموظ اللہ کے پاکیزہ پھول غریب الوطن اور بھوکے بیاسے تھے۔ بزیدیوں کے پاس تمام تر سہولیات تھیں مگر عزت والے سینی ہی تھے اور بزیدی ذلت کا نشان۔ گر اللہ تعالیٰ کے تھیں مگر عزت تو ان فاقہ مست ایمان والوں کی ہے جنہوں نے خدا و رسول کی نزدیک عزت تو ان فاقہ مست ایمان والوں کی ہے جنہوں نے خدا و رسول کی خاطر سب کھے قربان کر دیا ہے۔ ظاہری ٹھاٹھ باٹھ علق مرتبت کی دلیل نہیں ہوتی کر بلائے معلیٰ میں نواسہ و رسول ، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہوگئے اور بزید بلید کے چیلوں کو ظاہری فتح ہوئی گر تاری نے اس حقیقت کو شہید ہوگئے اور بزید بلید کے چیلوں کو ظاہری فتح ہوئی گر تاری نے اس حقیقت کو منشف کر دیا کہ اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا۔ اور دنیا پہنجرہ آج بھی بلند کرتی منشف کر دیا کہ اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا۔ اور دنیا پہنجرہ آج بھی بلند کرتی نظر آتی ہے کہ۔

زندہ ہے آج بھی حسین وعلی کا نام اور خاک اڑ رہی ہے بیزید و زیاد کی اصل ذاتی عزت اللہ کی ہے۔ اور خدا ورسول کی وجہ سے مونین کو مقام عزت حاصل ہے کیونکہ بیان کے مطبع وفر ما نبردار ہیں۔ ہر دور میں دولت کے غرور اور اقتدار کے نشے میں آ کر جن دشمنان خدا ورسول نے اللہ ورسول فاللی اللہ اللہ اللہ ورسول فاللی اللہ اللہ اللہ ورسول کے اللہ ورسول کے اللہ تعالی نے انہیں ذلیل ورسوا کر کے نشان عبرت بنا ڈالا عقل والوں کے لئے دونوں راست ذلیل ورسوا کر کے نشان عبرت بنا ڈالا عقل والوں کے لئے دونوں راست کے لئے بین کوئی چاہے تو تعظیم رسول والا راستہ اپنا کر دونوں جہانوں میں خائب و کے اور جو چاہے تو مخالفت ورسول کا راستہ اپنا کر دونوں جہانوں میں خائب و خاسر ہو جائے۔

## عذر کی عدم قبولیت:

فرمانِ اللی سے معلوم ہوا کہ بارگاہِ مصطفوی تَالَیْتِیْم میں ادنیٰ سی گتا فی سرزد ہوجائے تو بیانسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے اور اس سلسلے میں کسی قتم کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ قرآن کریم میں بے شار مقامات پر تعظیم رسول تَالَیْتِیْم کے قاعدے بیان کئے گئے ہیں تیرکا چند آیات کریمہ کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ معرضین کو بھی معلوم ہو جائے تعظیم و تکریم رسول تَالَیْتِیْم کی قرآن نے کس قدر جا بجا تعقین فرمائی۔

بمدقرآن درشان محرسًا الليظم است

The Parliet Contract of the Contract of the

THE PARTY OF THE P

the state of the s

بلکہ جب تک جہان باقی ہے آپ کی عظمت و شان و تذکرہ کمال و عرفان باقی رہے گا۔ آپ کے گستاخ مردود مٹ جا تیں گے۔ ۔۔۔۔ نیست و نابود ہوجا تیں گے۔ ۔۔۔ فنافی النار ہو جا تیں گے ۔۔۔۔۔ فنافی النار ہو جا تیں گے ۔۔۔۔۔ بنام و نشان ہو کر واصل جہنم ہوں گے۔۔۔۔ دونوں جہانوں کی تابی و بربادی ہے ان لعینوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔۔۔۔ گردشِ ایّا م ۔۔۔۔۔ مرور وفت ۔۔۔۔ نوانے کے بیچ و تاب ۔۔۔۔ بدلتے ہوئے طالت کے نشیب وفراز سے ان کے شروفساد بھی ختم ۔۔۔۔ اور ان کی اولاد بھی ختم ہوجائے گی ۔۔۔۔ اور اے میرے پیارے محبوب آپ کی عظمت و شان اور مقام ہوجائے گی ۔۔۔۔ اور اے میرے پیارے محبوب آپ کی عظمت و شان اور مقام میں ہر شو یونہی بہار آشنا رہیں گے۔ تبھی گواڑہ مشریف ہے۔ مرفیع ہوتی ہے۔

مرجائیں حاسد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیغیر دیتا جا بھر بھر کر ساغر اتسا اعطیناك الكوثو (نصیر)

#### منافقول كااستهزاء

منافقین اور شاتمان رسول گستاخی وابانتِ رسول کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اور سفرو حضر میں اپنے مکر و چالبازی سے نہ رکتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک گمشدہ اونٹی کی نشاندہی کی تو اس پر منافقین سخ پاہو گئے اور طعنہ زنی کرنے لگے اور اس بات کا مذاق واستہزاء اڑایا اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت کریمہ نازل فرما کر گستا خان رسول کے کفر پر مہر شبت فرما دی۔ کیونکہ عالم ماکان وما کیون نبی کے علم مبارک پر اعتراض وہی کرسکتا ہے جس کے کیونکہ عالم ماکان وما کیون نبی کے علم مبارک پر اعتراض وہی کرسکتا ہے جس کے دل میں بغض و حسد اور عناد و کینہ کی آگ جل رہی ہو جبکہ صحابہ کرام علیم مارضوان اور تمام صلحائے امت سرکار دو عالم ماکھ ٹی آئے علم غیب کے قائل ہیں۔

کو حاصل ہے کہ اُنہوں نے اپنی اہلیت کے مطابق اپنے نیکا گیڑا کی سیرت و
صورت کوصفیاتِ تاریخ پر بلکہ عاشقانِ صادق کے قلوب پر مرتسم کر دیا ہے۔
اگر ان کتابوں کا وہ تمام ذخیرہ دُنیا سے معدوم ہوجائے اور دنیا میں صرف
قرآن کریم ہی باقی رہ جائے تو تب بھی ہم اس میں صاحب قرآن کی شخصیت کو
ایسی صحیح اور صاف روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی شک واشتباہ کا کوئی امکان باقی
نہیں رہتا کیونکہ قرآن حکیم نے جس مسکلے کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے
وہ رسول اکر م اُن گیڑا کی ذات گرامی ہے آ ہے ہم دیکھیں کہ قرآن اپنے لانے
والے کوکس رنگ میں پیش کرتا ہے۔

# حضور مَنْ الله عَلَمْ عَلَى ظهور كى بشارتين:

اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ٥٥الاعراف آبت 157) وہ جو غلامی کریں گے اس رسول اُمی ،غیب کی خبریں وینے والے کی جے لکھا ہوا یا کیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔

آبہ کریمہ میں صحابہ کرام علیہم الرضون کی صفت بیان کی جارہی ہے کہ وہ الیسے وفادار ، جانثار ، صاحبانِ کردار ، بلند افکار لوگ ہوں گے کہ جو رسولِ خدا میں گئی گئی کی غلامی کا راستہ اختیار کریں گے اور یہ بھی نہیں کہ وہ محض ان کے دعویٰ نبوت پر ان کو مانیں گے بلکہ سابقہ کتابوں میں ان کے بیان کردہ اوصاف کی روشنی میں وہ ایمان لائیں گے۔

# مقام مصطفیٰ مَتَّالِیَّیْمِ کا اجمالی تعارف ﴿ قرآن کے آئینے میں ﴾

تاریخ کا مطالعہ بڑا تا ہے کہ اس خاکدانِ عالم پر ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے لیکن ان نفوسِ قدسیہ کے مکمل حالات ، شیحے خدوخال نہ تو صفحات تاریخ پر ثبت ہیں نہ ذہنِ انسانی یا حافظہ میں محفوظ ہیں یہ انفرادیت صرف اس کامل واکمل ذات ، سید المرسلین ، رحمۃ للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ منگائیڈ کم کی حاصل ہے کہ آپ مُنگیڈ کی حیات مقدسہ ، صورت ، سیرت ، طریق عبادت ، میں حاصل ہے کہ آپ مُنگیڈ کی حیات مقدسہ ، صورت ، سیرت ، طریق عبادت ، رئین مہن یا اختصار کے ساتھ یوں کہیئے کہ آپ مُنگیڈ کی حیات کا ہر گوشہ صفحات تاریخ پر ہی نہیں بلکہ انسانی حافظہ میں بھی محفوظ ہے۔

موجودہ سائنسی دَور میں بھی ہے بات بلا خوف تردید کہی جا عتی ہے کہ کا سُنات اپنی تمام رفعتوں، وسعتوں اور پہنا سُیوں کے باوجود لامحدود ہے لیکن حضور سیدالکونین بَالْیَّا یُّنِیْ کے فضائل، کمالات اور محاس لامحدود ہیں۔ زبان وقلم ان کو کما حقہ، پیش کرنے سے عاجز ہیں لیکن حقہ، پیش کرنے سے عاجز ہیں لیکن عاشقانِ جمال آپ مُلَّ یُنِیْ کی سیرت وسرایا کا نقشہ الفاظ میں پیش کر کے اپنے قلوب کی نورانیت میں اضافہ کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیائے چون و چند میں بیشرف وعزت صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مانے والوں چند میں بیشرف وعزت صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مانے والوں

# حضورة الفيلم كے حالات قبل از بعثت:

فَقَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ طَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ (يونس 16) تو مِن اس سے پہلے تم مِن اپنی ایک عمر گذار چکا ہوں تو کیا تهرمیں عقل نہیں۔

#### وی کی ابتداء:

اِقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 0 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 0 اِقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكُرَمُ 0 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 0 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ 0 (العلق،1,2,3,4,5)

پڑھوا پنے رب کے نام سے جس نے بیدا کیا آدمی کوخون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھواور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کوسکھایا جونہ جانتا تھا۔

# حضور مِنَا لَيْدِيمٌ كَا ظَهُور:

جس طرح الله تعالى نے امام الانبياء جان كا ئنات كالله على كو تمام البياء و

## حضور مَثَالِينَيْمُ كَي ولا دت باسعادت:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ طَ إِنَّكَ أَنَّتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرة آبت 129)

اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب سقرا فرما دے بیشک توہی غالب اور حکمت والا ہے۔

# حضور مَثَالِينَ عِلْم ك والد ماجد كا انتقال:

أَكُمْ يَجِدُكَ يَنِيمًا فَاوَى (الْفَحْيَ 6) كيااس نے تهمیں (رُزِ ) ينتم نه پایا پھر جگه دی۔

# شق صدر:

اَکُمْ نَشُرَحْ لَکَ صَدُرکَ ٥ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟

لیعنی اے محبوب آپ کے سینداطہر کو ہم نے علم ، فیض ،معرفت ، انوار و تجلیات ،خیروبر کات اور ایمان و ہدایت کاخزینہ بنا دیا۔

ادیان کی سرداری کا شرف بخشا۔

# البحرت مدينه ..... قر كيش كا مشوره

وَإِذْ يَهُ مُكُورُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ طَأَوْ يُخُورِجُوكَ ٥ (الانفال 30) اوراے محبوب یاد کروجب کا فرتمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کرویں یا شہید کردیں یا ٹکال دیں۔

#### غارثور:

إِلَّا تَمَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اللَّهُ مَعْنَاعَ٥ مَعْنَاعَ٥

((التوبة 40)

(مؤلف)

اگرتم محبوب کی مدونہ کروتو ہے شک اللہ نے اُن کی مدوفر مائی جب کا فروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دوجان سے جب وہ دونوں غار میں تھے اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا۔ بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لاریب میں محبوب کریم اللہ اللہ کی ادا کو بھی محفوظ کر لیا۔۔۔ اور یار غارسیدنا صدیق اکبڑی وفا کو بھی محفوظ کر لیا۔ خلوت و کہ جلوت ہو مزار پاک ہو یا غار جہاں آتا وکھائی دیں وہیں صدیق اکبڑ ہیں

\_

دعوت إسلام:

اُدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَدَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ٥ (النحل 125) التي رب كى طرف بلاؤ كى تذبير اور الجهى نفيحت سے اور ان سے اس طریقہ پر بحث کروجوسب سے بہتر ہو۔

مرسلین کا تاجدار بنا دیا ہے۔ اس طرح ان کے لائے ہوئے دین وشریعت کوسب

# يهلي ايمان لاتے والے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ٥ أُولَيْكَ الْمُقَرَّبُونَ ٥

(الواقعة 10,11)

اور جوسبقت لے گئے وہ تو سبقت لے ہی گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں۔

#### معراج:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسُواى بِعَبُدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْالْفَصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَةُ لِنُويةٌ مِنْ اَيَاتِنَا طَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ٥ (بنى اسرآئيل ١) هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ٥ (بنى اسرآئيل ١) يا كي است جوابي بندے كوراتوں رات لے گيا محبرحرام ياكى ہے اسے جوابي بندے كوراتوں رات لے گيا محبرحرام سے محبراقصى تك بركت ركى كه سے محبراقصى تك بركت ركى كه بم اسے اپنى عظيم نشانياں وكھا تيں۔ بيشك وه سنتاد كيتا ہے۔

# مين كابتدائي ايام:

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي مَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَّنصَرُوٓا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض طرالانفال 72)

بے شک جوابمان لائے اور اللہ کے لیے گھریار چھوڑے اور اللّٰہ کی راہ میں اپنے مالول اور جانوں سے لڑے اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔

#### : 11 69.6

وَلَقَدُ نَصَوَ كُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُون (آلِ عمران 123) تَشْكُرُون (آلِ عمران 123) اور بے شک اللہ نے بدر میں تہاری مدد کی جب تم بالکل بے سروسامان تصفر اللہ سے ڈروکہیں تم شکر گذار ہو۔

#### غ وه احد:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين . اور نهُ ستى كرونهُم كها دَمْهُمِين عَالب آؤ گے اگر ايمان ركھتے ہو۔ (ال عسران ۱۳۹)

ہراس معرکے میں جان کا نئات مالی کی غلاموں کے سرول پر فتح و

#### مديينه مين استقبال

وَالَّذِينَ نَبَوَّءُ وُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَيْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

(الحشر. 9)

اور جنہوں نے پہلے اس شہرادرایمان میں گھر بنالیا دوست رکھتے ہیں انہیں جوان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جودیئے گئے اور اپنی جانوں پران کورتے جوئیں اگر چہ انہیں شدیدھتاجی ہو۔

#### قبامين مسجد قبا:

لَّمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فَعَدُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴿ فَيَهِ ﴿ فَيَهِ ﴿ فَيَهِ مِنْ أَوَّلَ لَلْكَ مُ يُحِبُّ وَلَا يَتَكَهَّرُ وَا ﴿ وَٱللَّكَ مُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ٥ الْمُطَّهِرِينَ ٥

(التوبة. 108)

بے شک وہ معجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی کی بنیاد پر ہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہتم اس میں کھڑے ہوائی ہیں کھڑے ہوائی ہیں کہ خوب مقرا ہونا چاہتے ہیں اور سقر الدکو بیارے ہیں۔

معجدیں تو اللہ کا گھر ہیں اور تمام گھر ذل کی بڑی عزت و تکریم ہے گر رب کو بھی اپنا وہ گھر بہت پیند ہے جس ہے اس کے محبوب کر پیم تا اللہ کے کہا کا اللہ است ہو جائے۔

# دوسرى آي

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَعَدَكُمُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَالِدِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِسَكُونَ ايَةً لِللَّمُؤُمِنِينَ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنكُمْ وَلِسَكُونَ ايَةً لِللَّمُؤُمِنِينَ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنكُمْ وَلِسَكُونَ ايَةً لِللَّمُ وَلَيْ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

# تيرىآي

وَأُخُرَىٰ لَمُ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدُ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ٥ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدُبَارَ ثُمَّ لَا يَجَدُونَ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا ٥ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٥ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٥

( الفتح ۲۲٬۲۲۱)

اور ایک اور جو تمہارے بل کہ تھی وہ اللہ کے قبضہ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قاور ہے اور اگر کا فرتم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلہ سے پیٹھ کچھیر دیں گے پھر کوئی حمائتی نہ پائیں گے۔ نہ

نفرت کا ناج پہنایا گیا جس میں انہوں نے نبی پاک مُنَا ﷺ کی غلامی کی طاقت پر کامل یفین کرتے ہوئے اہل باطل کے خلاف نعرہ حق بلند کیا۔ نہ نینج و تیر پر تکلیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو اک سادہ سی کالی کملی والے پر

# صلح حُد يبير:

إِنَّا فَسَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَّبِينًا وَلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنِيكَ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنِيكَ وَمَهْ لِيكَ وَمَا تَا تَقَدَّمَ مِنْ اللَّهُ مَصْرًا عَزِيزًا ٥ (الفتح 1.2.3) مَّسْتَقِيمًا ٥ وَيَنصُركَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ٥ (الفتح 1.2.3) بيشك ہم نے تمہارے لئے روثن فتح فرمادی تا کہ اللہ تمہارے لئے روثن فتح فرمادی تا کہ اللہ تمہارے پچھلوں سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلول کے اور تمہیں سیدھی راہ کے اور اپنی نعمیں تم پر تمام کردے اور تمہیں سیدھی راہ دکھادے اور اللہ تمہاری زبروست مدوفر ہائے

#### بيعت رضوان:

لَّقُدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ الشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَنْحًا قرِيبًا ٥ (الفتح 18)

بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے فیج تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو اکئے دلوں میں ہے تو ال بیاطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انجام دیا۔

# فتح مكه:

وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن مَهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن مَ بَغْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ٥ (الفتح 24)

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجاً ٥ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥ (نصر)

اور وہی ہے جس نے اُن کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے وادی کمہ میں۔ بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابودے دیا تھا۔

جب الله كى مدد اور فتح آئے اور لوگوں كوتم ديكھوكم الله كے دين ميں فوج فوج واخل ہوتے ہيں۔

# غروه خير:

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّسَاسِ عَنكُمْ عَ وَلِتَكُونَ ايَةً لِّلْمُؤُمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ٥

(الفتح20)

اوراللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت ی تنبیعوں کا کہتم لو گے تو متہیں یہ جلد عطا فرمادی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیۓ اور اس لئے کہ ایمان والوں کے لئے نشانی ہواور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔

# غروهٔ حنین

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لا وَّيُومَ حُنَيْنٍ لا إِذْ أَعُجَبَتُكُمُ كَثُورَةٍ لا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ لا إِذْ أَعُجَبَتُكُمُ كَثُورَةً لا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْعُجَبَتُكُمُ اللَّهُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مَّذُبرينَ ٥ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ مَرَوْهَا وَعَذَب الَّذِينَ كَفَرُوا طَوَذُلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٥ تَرَوُهَا وَعَذَب الَّذِينَ كَفَرُوا طَوَذُلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٥ تَرَوُهَا وَعَذَب الَّذِينَ كَفَرُوا طَوَذُلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٥

(التوبه 25,26)

بینک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جبتم اپنی کثرت پر سے وہ تمہارے کھے کام نہ آئی اور زمین اتن وسیع ہوکر تم پر تنگ ہوگئ پھر تم پیٹے دے کر پھر گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اُتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پراور وہ لشکراً تارے جو تم نے نہ دیکھے اور کا فروں کو عذاب دیا اور مشکروں کی یہی مزاہے۔

الله تعالی نے اہل اسلام پر جومہر بانی ،عنایت ، لطف و کرم فر مایا وہ اپنے پیارے محبوب مالی ہے کہ جمیں جو نعمت ، جو پیارے محبوب مالی ہے کہ جمیں جو نعمت ، جو عزت اور جو بھی انعام بارگاہ خداوندی سے نصیب ہوا ہے مدینے کے تاجدار کا

# وصال النبي مثل لليم

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ عَقَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِهِ الرُّسُلُ طَ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ فَيْتِلِهِ الرُّسُلُ طَ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ فَيْتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ طُ٥ (آلِ عمران 144) اور محرمًا اللَّهِ عَلَى أَعْقَابِكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَ

# حضورةً الله يَوْمُ كَا أُسوة حسنه:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب21) بِشَكَتْهِيس رسول اللَّكَ پيروى بهتر ب-

فَإِن لَّهُ تَفْعَلُوا وَكَن تَفْعَلُوا (القرة24) پھراگرندلاسکواورہم فرمائے ویتے ہیں کہ ہرگز ندلاسکو گے۔

قُل لَّ شِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰلَاَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ٥ (بني اسرائيل 88)

> تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پرمتفق ہوجائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگرچہان میں ایک دوسرے کا مدد گار ہو۔

صدقہ ہے۔ جن معرکہ ہائے تق و باطل ، فتح ونفرت کا تاج صحابہ کرام کے سروں پرسجایا گیا وہ بھی نسبت سرکار ہی کا صدقہ تھا۔

# غروة تبوك ياجيش العسرة

لَقَدُ تُنَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ النَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ النَّعُهُمْ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ النَّهِ بِهِمْ رَءُ وَفَ رَّجِيمٌ ٥ (النوبة. 117) مِنْهُمْ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ النَّهُ بِهِمْ رَءُ وَفَ رَّجِيمٌ ٥ (النوبة. 117) لِهِ شَكَ الله كَي رَمْتِيس مَتُوجهِ مُوعِي النَّغِيب كَي جَرِيس بتانے والے اور ان مهاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل گھڑی میں ان کاساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھا ان میں سے پچھ لوگوں کے دل پھر جا میں۔ پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا۔ لوگوں کے دل پھر جا میں۔ پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا۔ بِشَكَ وہ ان پر نہایت مہریان رحم والا ہے۔

#### جية الوداع:

الْیُوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَآثَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمْ الْإِسْلَامَ دِینًا ٥ (المائدة. 3)
آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کر دیا اور تم پر اپنی فعمت پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پیند کیا۔
بعنی اپنی جو نعمت تھی وہ آپ کی ذات پر تمام کر دی دوسر لفظور

لیعنی اپنی جونعت تھی وہ آپ کی ذات پر تمام کر دی دوسر لفظوں میں، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام نعمتوں کا مرجع ومرکز بنا دیا ہے۔ جس کو جونعت بھی چاہیئے وہ آپ کی ذات سے رابطہ کرے اللہ نے وعدہ دیا اُن کو جوتم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور ان کے لئے جما دے گا ان کا وہ دین جو اُن کے لئے پیندفر مایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

# شر اعداء سے حضو و كالله يام كے محفوظ مونے كے باب ميں:

یا آیگها الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَبِّكَ طُواِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالُتَهُ طُواللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِطُ٥ (المالدة، 67)

اے رسول (مَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اور جو پھا تارا تنہیں تمہارے رب
کی طرف سے اور نہ ہوتو تم نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری تکہبانی کرے گا لوگوں ہے۔
اللّٰہ تمہاری تکہبانی کرے گا لوگوں ہے۔

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جاکیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ شے گا مجھی چرچا تیرا

# حضور صَالِينَا لِم كَي تبليغ اوراس كانتيجه:

حضوصًا الله كي تبليغ كى مت كل ٢٣ سال ہے اس مخضر مدت ميں حضوصًا الله الله على عضوصًا الله الله على عند الله على الله على عند على الله على

اور منجملہ خوارق عادات کے حضور کا عالم علویات (چاندستارون) میں تصرف کرنے کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے اہل مکہ نے ایک مرتبہ آپ ڈاٹیڈ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھلا ئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے چنانچہ آپ ڈاٹیل کے اشارے سے چاند کے دو کلڑے کر کے آئییں دکھا دیئے اور دونوں کمڑے اتنے فاصلے پر ہوگئے کہ کوہ حرا ان دونوں کمڑوں کے درمیان نظر آتا مقا۔

اقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ٥ (القمر - 1) پاس آئي قيامت اورشق بوگيا عاند

# حضور مثل المنظم كابسا بط عالم مين تصرف:

فَكُمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ٥(الانفال 17) توتم نے آئیس قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے آئیس قتل کیا۔

وَمَا رُمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ الله رَمْي (الانفال ، 17) اوراے محبوب وہ خاک جوتم نے نہ چینکی تھی بلکہ اللہ نے پینکی

# خلفائے راشدین کے باب میں

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ صُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰي لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا طُنَ (الور، 55) حضور مَا اللَّهُ عِنْمُ كَ نبى برحق مونے كا ثبوت

الل كتاب حضور مناليَّليِّم كانبي برحق مونا جانت تھ:

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ط

(البقرة 144)

اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ بیان کے رب کی طرف سے حق ہے۔

آلَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَغُرِفُونَهُ كَمَا يَغُرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ طُ

(البقرة 146)

جب ہم نے کتاب عطافر مائی وہ اس نبی کو الیا پہچانتے ہیں۔ جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور بیشک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کرحق کو چھیاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِن الْمُمْتَرِين٥

(الانعام ، 114)

اورجن کوہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی

لَقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَهَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ٥ وَمَغَالِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ (الفتح 18,19)

بے شک اللہ راضی ہوا یمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے فیح تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اظمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی تیمتیں جن کولیں اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔

خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہوگئے کیا نظر تھی وہ کہ جس نے مردوں کو میجا کر دیا



7

تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ؟ تم فرماؤ کہ الله گواہ ہے جھے میں اور تم میں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا طُقُلُ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لا وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ٥ (الرعد 43) اور كافر كَتِ جِين كه تم رسول (مَثَلَّيْنِكِم) نَبِين تم فرماؤ الله كواه كافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جے كتاب كاعلم ہے۔

# حضور مَثَالَيْنِيْمُ رِأْسى طرح وحى موئى جس طرح دوسرے انبياء پر موئى:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيَّيْنَ مِن بَعُدِهِ عَ وَالنَّبِيَيْنَ مِن بَعُدِهِ عَ وَالْمُسْتَا إِلَى نُوْحِ وَّالنَّبِيَيْنَ مِن بَعُدِهِ عَ وَالْوَحَيْنَا وَإِسْكَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْمُسْبَاطِ وَعِيسَلَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَادُونَ وَسُلَيْمَانَ عَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَلَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَادُونَ وَسُلَيْمَانَ عَ وَالْآسُبَاطِ وَعِيسَلَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَادُونَ وَسُلَيْمَانَ عَ وَالْآيْنَا وَاؤْدَ زَبُورًا ٥ (الساء، 163)

بے شک اے محبوب ہم نے تہہاری طرف وحی بھیجی جیسے وی نوح اور اس کے بعد پیٹیبروں کو بھیجی اور ہم نے ابراہیم اور اساعیل اور اساق اور پیٹیبروں کو بھیجی اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور اون اور سلیمان کو وحی کی اور ہم نے واؤد کوز بورعطا فرمائی۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ٥ (انساء 164) اور رسولوں كوجن كا ذكر آ كے ہم تم سے فرما چيكے اور ان رسولوں كو طرف سے مج اُڑا ہے تو اے سننے والے تو ہر گزشک والوں میں نہ ہو۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا طَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لا وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ٥ ابدُ (الرعد. 43) اور كافر كهتے بين تم رسول نہيں تم فرما وَ اللّٰد كُواه كافی ہے جھ بيں اور وہ جے كتاب كاعلم ہے۔

أُوَّلُمْ يَكُنْ لَّهُمْ آيَةً أَن يَّعْلَمَهُ عُلَمَوْاءٌ يَنِي إِسْرَائِيلَ٥

(الشعراء 197)

اور کیا بیران کے لئے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم

كَيْفَ يَهُ دِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ طُوَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ٥ (آلِ عمران 86)

کیونکر اللہ ایسی قوم کی ہدایت جا ہے ایمان لا کر کافر ہوگئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آچکی تھیں۔اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔

## حضورمًا الله على عنوت يرالله تعالى كى شهادت:

قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ ۚ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ وَّإِنَّنِي بَرِيَٓ ۗ قِمَّا تُشْرِكُونَ ٥ (الالعام 19)

## حضورمَا الله المعرب موى كى ما نندرسول تها:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل آبت15) فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل آبت15) بِ شَك ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا کہتم پر حاضر و ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔

#### توريت ميس حضور منا النيام كا ذكر

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ لَا يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ امَّنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبُعُوا النُّورَ الَّذِيّ أُنزِلَ مَعَهُ لا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ (الاعراف157 وہ جو غلای کریں گے اس رسول کی ای غیب کی خبریں دینے والے کی جے لکھا ہوا یا تیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی ہے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور اگلے کے پھندے جوان پر تھے اتارے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اوراس کی تعظیم کریں گے۔اوراسے مدودیں گے اوراس نور کی

جن كا ذكرتم سے ندفر مايا اور الله نے موی سے هيقة كلام فر مايا۔

رُسُلًا مُنْهِشِرِیْنَ وَمُنْفِرِیْنَ لِنَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةً مُ بَعْدَ الرُّسُلِ طُ وَ کَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا ٥ (انساء 165) رسول خوشخری دیتے اور ڈرسناتے که رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کوکوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

# حضورضًا لليَّيْظِمُ كي اور دوسرے انبياء كي تعليم ايك تھي:

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَيْلِكَ٥

(حم، سجده 43)

تم سے نہ فرمایا جائے گا مگروہی جوتم سے اگلے رسولوں کوفر مایا گیا۔

قُلْ مَا كُنتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا فَلْ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ طَإِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوْلِى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ (الاحقاف. 9)

تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں (ازخود) نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو اسی کا تالع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر ڈر سنانے والا۔

بیروی کریں گے جواس کے ساتھ اتراو بی بامراد ہوں گے۔

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِينَا بِاليَةِ مِّن رَّبِّهِ أَوْلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُوْلَىٰ٥(طد 133) الصَّحُفِ الْأُوْلَىٰ٥(طد 133) اوركافر لو لے بدا سخریں كرائي سركوكي نشائي كري نہيم

اور کافر بولے میرائے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے۔اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جوا گلے صحیفوں میں ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَنِئَى إِسْرَ آئِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا مُ بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنْ مَ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيْنَاتِ قَالُوْا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٥ (الصف 6)

اور یاد کرو جب عینی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت ساتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ بولے یہ کھلا جادو ہے۔

# الل كتاب جوباتين چھياتے تقے حضور فالينظم نے انہيں ظاہر فرمايا:

يَّآهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآء كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ طَّقَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥(المالدة -15)

اے کتاب والو بیشک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے کہتم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت می وہ چیزیں جوتم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں اور بہت می معاف فرماتے ہیں۔ بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن سے ایک نور آیا اور روشن سے ایک نور آیا اور روشن سے ایک نور آیا ۔

يَهُ دِئْ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَةً سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخُرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيُهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (العائدة. 16)

الله اس سے ہدایت ویتا ہے اسے جواللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے رائے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم ہے اور انہیں سیدھی راہ دکھا تا ہے۔

# حضورمَا الله على رسالت مين شبه كرنے كى كوئى وجه نبيس موسكتى:

أَفَكَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ابَاءَهُمُ اللَّهِ يَأْتِ ابَاءَهُمُ اللَّوَلِيْنَ (النومون 68)

کیا انہوں نے بات کوسوچانہیں یاان کے پاس وہ آیا جوان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا۔

أَهُ لَمْ يَعْوِفُوْ ارَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥ (المؤمنون 69) يا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہنچانا تو وہ اے برگانہ مجھ رہے ہیں۔ لَّارُتَابَ الْمُبْطِلُونَ ٥ (العكوت 48)

اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہائے ہاتھ سے پچھ لکھتے تھے بوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔

بَلْ هُوَ اَيَاتٌ ؟ بَيْنَاتٌ فِي صُدُوْرِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ طُومَا يَحْحَدُ بِأَ يَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ٥ (المنكوت 49) للمدوه روش آيتي بين ان كسينون بين جن كوعلم ديا كيا اور جمارى آيتون كا انكارنبين كرتے مرظالم

وَقَالُوا لَوْ لَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ايَاتٌ مِّن رَّبِّهِ اللَّهِ أَلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

اًوكَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَكْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ الآقِفِي فَي الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ الآقِفِي الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ الآقِفِي الْكِتَابَ يُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ الآقِفِي الْكُونِ الْكَالِحُونِ الْكَالِحُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوُحًا مِّنْ أَمْرِنَا طَ مَا كُنتَ تَدُرِي مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عَبَادِنَا طُ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥ الشورى 52 الشورى 52 )

أَمْ يَتُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ طَبَلُ جَآءَ هُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَا عَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (المؤمنون70) كارِهُونَ (المؤمنون70) يا كتبح بين كه اسے سودا ہے بلكه وہ تو ان كے پاس حق لائے اور ان ميں اكثر كوحق بُر الگتا ہے۔

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُوآء مُهُمْ لِفَسَدَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ طَبَلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ «المومودة» اور اگرحق ان كی خواہشوں كی پيروی كرتا تو ضرور آسان اور زمين اور جوكوئی ان ميں بي سب تباہ ہوجاتے بلكہ ہم تو ان كے پاس وہ چيز لائے جس ميں ان كی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت سے منہ پھيرے ہوئے ہيں۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَوْجًا فَخَوَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ فَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٥ وَ اللَّهُ الرَّازِقِينَ ٥ وَ اللَّهُ عَنْ لَتَدُعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ٥ (المومون72,73) كيا تم الن سے چھ اجرت ما تكتے ہوتو تمہارے رب كا اجر سب سے بہتر روزى دين والا۔ اور سب سے بہتر روزى دین والا۔ اور بیشک تم انہیں سیدھی راہ كی طرف بُلاتے ہو۔

حضور منالینظم اپنے پاس سے (وقی )نہ لکھتے تھے اور نہ محض لکھا ہوا د کیھ کر پڑھتے تھے:

وَهَا كُنتَ تُتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا

یا کہتے ہیں انہوں نے بیرقرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔

> فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٥ (الطور . 33) تواس جيس ايك بات توك آئيس اگرسچ إي -

> > وَمَا هُوَ بِقُوْلِ شَاعِوِ (العاقد 41) اوروه سي شاعر كي باتنهيں

### حضور صَالَيْنَا كُمُ مَا مِن بَعِيل عقص :

فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُونٍ ٥<sup>ط</sup> (الطور. 29)

تواے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فصل سے نہ کائن ہونہ مجنون۔

> وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٥ (الحاقة . 42) اور نَهُ كَى كَاجَنَ كَى بات -

# حضورمًا الليظم الني خوامش سے نہيں صرف وي سے بولتے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنَى يُوْحَى (النجم 3,4) اور وه كوئى بات اپنى خوابش ئى نبيس كرتے وه تو نبيس مگر وحى جوانبيس كى جاتى ہے۔ اور یونہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی ایک جانفزا چیز اپنے تھم سے اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جم خرور سیدھی راہ بندوں سے جمے چاہتے ہیں اور بیشک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طُ الْآرْضِ طُ الْآرْضِ طُ الْآرُضِ اللَّهِ اللَّهِ تَصِيْرُ الْآمُوْرُ (الشورى 53) الله كاره كه اى كان جو يَحَدَّ مِن مِن سِنت موسب كام الله الله يمرت بين \_

#### حضور مَثَالِقَائِمُ شَاعُ رِنهُ تِصْدِ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيُ لَهُ طَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَّقُوْآنَ مُّبِينٌ ٥ رئيس 69) اورجم نے ان کوشعر کہنا نہ سکھایا اور نہوہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اَمْ یَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَوَ بَنْصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ ٥ (الطور 30.) یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں جمیں ان پرحوادث زمانہ کا انتظار ہے۔

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ٥(الطور . 31) تم فرماؤا تظاريح جاؤمِن بهي تمهارے انظار ميں ہوں۔

أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ. (الطور 32)

# حضور مَنْ اللَّهُ عِلْمُ حَنْ ير تق

فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ 0 إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (النمل 79) بِشُكِتْم روثن حق پر ہو۔

### حضور مَنَا اللَّهُ عَلَم في رسولول كى تصديق كى:

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُوْسَلِينَ (الصَّفَّت 37) بلكه وه تو حق لائے بیں اور انہوں نے رسولوں كى تقدیق فرمائی۔

# حضورةً النيام كوخدان اپنے بندول پر جحت پوراكرنے كے ليے بھيجا:

وَكُوْلًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً م بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً م بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلًا أَرْسَلُتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ الْيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (القصص 47)
الْمُؤْمِنِينَ (القصص 47)
اور اگر نه ہوتا كہ بھی پہنچی انہیں كوئی مصیبت اس كے سبب جو الن كے باتھوں نے آگے بھیجا تو كہتے اے ہمارے رب تو ان كے باتھوں نے آگے بھیجا تو كہتے اے ہمارے رب تو نے كيوں نہ بھیجا ہماری طرف كوئی رسول كه ہم تيرى آيتوں كى اللہ على كار كى آيتوں كى

#### حضور مَنَا لَيْهِ إِلَمْ وين حَقّ لائے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ طُولَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اللَّهُ طُولَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اللهُ عُروب بِ شَك ہم نے تمہاری چی کتاب اُتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح تنہیں الله دکھائے اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھڑا۔



صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَ أَلَاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (النورْى 53) الله كى راه كه اى كا ب جو كھ آسانوں ميں ب اور جو كھ زمين ميں سنتے موسب كام اللہ ہى كى طرف پھرتے ہيں۔

> إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (الرحرف43) بِشَكِتم سيدهي راه پر جو

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (الفتح 2) اورتمهيں سيدهي راه دکھا دے۔

#### حضور مَا الله على بعت خداس بعت:

پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص 51) اور بے شک ہم نے اُن کے لئے بات مسلسل اتاری کہ وہ وصیان کریں۔

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

رئىسىن 70)

کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہوجائے۔

## 

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًّى مُّسْتَقِيمٍ (العج67) بِ شَكَمَّ سِيرهى راه پر ہو۔

> عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (يُسين 4) سيرهي راه پر بيج گئے ہو۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم (المؤمنون73) اوربِ شكتم أنبيس سيدهى راه كى طرف بلاتے ہو۔

وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (الشورى 52) اور بِ شكتم ضرورسيرهي راه بتات مو

84

م فرمایا امام اہل سنت نے

حرمت وسول خرى بنتى، آكن تريمات كاردى م

سنگ ریزه می زند دست از جناب وما رمیت اذ رمیت یك خطاب دست احمد عین دست ذوالجلال آمد اندر بیعت و اندر قتال

#### بعث نبوى مُثَالِثَةً عَلَم كَي حَكمت:

كَلْلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِهَا أُمَمْ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ طَقُلْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ طَقُلْ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (الرعد 30) هُو رَبِّي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (الرعد 30) المت ميں بھيجا جس سے پہلے اس طرح جم نے تم انہيں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری امتیں ہوگذریں کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ وخن کے معر ہورہے ہیں تم فرماؤ وہ میرا رب ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف میرار جو ع ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة 67)
فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة 67)
اے رسول مَلَّ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة 67)
اور اليا نہ ہوتو تم نے اس كاكوئى پيام نہ پہنچايا اور الله تمهارى نگهبانى كرے گالوگوں سے۔

> وَاسْتَغْفِرُ لِلْأَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ، (محمد ١٩) نوف: بعض مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ ترجمہ مولوی محمووصن:

"اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایمان دار مردول اور عورتوں کے لئے"

ر جمه مولوي اشرف على تفانوي:

" اور آپ اپنی خطا کی معافی ما نگتے رہیے اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں کے لئے۔"

تر جمه ابوالاعلیٰ مودودی:

'' اور معانی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عور توں کے لیے بھی۔''

ان مترجمین نے اپنے ترجموں میں ایسے الفاظ استعال کیے کہ حضور سمرور کا کا تات کا گاؤی کو معاذ اللہ خطاکار اور قصور وار بنا ڈالا۔ ذراغور جیجئے ان غیر مخاط تراجم کے مطالعہ سے ایک عام مسلمان یا غیر مسلم کیا تاثر لے سکتا ہے؟ یہی کہ معاذ اللہ خود حضور کا گاؤی کا وامن بھی خطاؤں سے پاک نہ تھا۔ کیا بیتر اجم دشمنان اسلام کے باتھ میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار تھا دینے کے موجب نہیں ہوں گے؟ کیا ان تراجم سے عصمت انبیاء علیہم السلام کا مسلمہ عقیدہ مجروح نہیں ہوتا ان تراجم کے مقابلہ میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی

اے آ دم تو تیری بی بی اس جنت میں رہو۔

يَا نُوْحُ اهْبِطُ بِسَلَامٍ مِّنَّا (مود48) اے نوح اکشی سے اُتر ہاری طرف سے سلام اور برکتوں

> يًا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ لَمْ لَذَا (عود 67) اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوْسَى (طا17) اور تیرے دائے ہاتھ میں کیا ہے اے موی

يَا دَاوٌدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَّارْض (ص26) اے دادود! بے شک ہم نے مجھے زمین میں نائب کیا۔

یلد کویا آیا نکشو کے بعلم ن اسمه نکھی (مربع 7) اے ذکریا ہم مجھے خوش ساتے ہیں ایک اڑے کی جس کا نام

يَا يَحْيَىٰ خُلِهِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ اے میلی کتاب مضبوط تھام۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (آلِ عمران 55) اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ! میں مجھے بوری عمر

کا ترجمہ ایمان وعرفان اور علم و تحقیق کا ایک حسین مرقع ہے انہوں نے خدا کے قدس کے کلام پاک کے شایان شان ترجمہ کر کے حضور سید المرسلین فاللی کے مقام محبوبیت اورعظمت مصطفویت کو کتنے عمدہ پیرایہ میں اجاگر کیا ہے اور کسی طویل تفسیر کے بغیر ترجمہ میں ہی ساری بات واضح کر دی ہے کہ" مونین ومومنات' ے تمام مسلمان مردوزن مراد ہیں اور " ذنبك " میں امت مسلمہ کے خواص كی طرف اشارہ ہے۔حضور علیہ السلام کی خطاؤں کا ذکر نہیں کیونکہ آپ عَلَیْ اِیْم کی ذات معصوم اور پاک ہے جن کی زبان وحی تر جمان اور جن کا سینہ الم نشرح کا گنجینہ ہو جو شفیج المذنبین ہوں جن کے معاملہ کو خدا اپنا معاملہ اور جن کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمائے ان کے متعلق گناہ وخطا کی نسبت کا تصور بھی گناہ اور خطا ہے۔

### اعلى حضرت كالرجمه ملاحظه فرماية!

" اور اے محبوب! اپنے خاصول اور عام مسلمان مردول اور عورتول کے گناہوں کی معافی مانگو' ( کنزالا میان)

## خصائص الني والتي يَالِينَ عِنْ

علامه جلال الدين سيوطي لكھتے ہيں۔

رسول السُّعَافِيْ كَ خصائص مين سے ب كه الله تعالى في قرآن مجيد مين أيخضرت مَثَّا اللَّهُ كَا نام ل كرنبيل يكارا بلك صفت كاذكركيا ب- جيس يا ايهاالنبي" "يا ايهاالرسول" يا المزمليكن باقى انبياع كرام عليم السلام كوالله تعالى ئے نام لے کرندا فرمائی۔مثلاً۔

يًا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (القرة35)

اور محمد (مَنَافِیْظِ) تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔

مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَجَدِ مِّن رِّ جَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ طُو كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الاحزاب 40) مُحرتهار فَ مردول مِن سَحَلَى كَ بابِنهيں بال اللہ كے رسول بين سب بنيول مِن چچلے اور الله سب پچھ جانتا ہے۔

وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ (محمد2)

اور جوائیان لائے اور اچھے کام کئے اور اس پر ایمان لائے جو محد (مَالِيْفِيْم) پراُتارا گيا۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ النَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاء مُنَاتَهُمُ ٥ (الفتح 29)

محد (مَثَلَّ الله على رسول مين اور ان كے ساتھ والے كافروں پر سخت ميں اور آپس ميں زم دل ۔

#### خصورة الثبيام نوريس:

قَدُ جَآء كُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ (المائدة 15) بِشُك الله كى طرف سے ايك نور آيا اور روش كتاب

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ٥ (النور35)

تک پہنچاؤں گا اور کھنے اپنی طرف اٹھالوں گا اور کھنے کا فروں سے پانک کروں گا۔

#### رسول اكرمهماً اللي المستخطاب رباني:

يَآيَّهُا الرَّسُولُ بِلِّغُ مَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّك (المائدة 67) اے رسول پہنچا دوجو کھا تارائمہیں تبہارے رب کی طرف سے

يَّآيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا

(الاحزاب45)

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی ٹالٹیو کم) بے شک ہم نے تہہیں بھیجا حاضر و ناظر اورخوشخبری دیتا اور ڈرسنا تا

يُس ٥ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ٥

(يُسين 1تا3)

تحكمت والے قرآن كى قتم بے شك تم بھیج ہوؤں میں سے ہو۔

يَّا يَّهُا الْمُزَّمِّلُ0 قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا0 (المزمل 1,2) المَّرَمُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مَن المُمَا اللَّهُ اللللللِّلْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُولِمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِّمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُولِمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ ا

نوٹ: اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں جہاں رسول اگرم کا اُلے اسم گرامی کی تصریح فرمائی : تصریح فرمائی وہال ساتھ ہی رسالت یا کسی اور وصف کا ذکر فرمایا: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَدْلِهِ الرُّسُلُ ٥

(آلِ عمران144)

#### حضور مَا يَتْنَاقِمُ حاضر و ناظر بين:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ٥ (الفتح) يَ شِك بَم نِي صَهِيهِ العَاضرونا ظراور خوثي و دُرساتا

وَكُوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (الساء 64) اور اگر جب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب! تمہارے پاس حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قول کرنے والا مہر بان یا کیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ 0 (الانفال 33) اور الله كا كام نہيں كه ان پر عذاب كرے جب تك اے محبوب! ثم ان ميں تشريف فرما ہو۔

وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَلْوُ لآءِ شَهِيدًا ٥ (النساء 41) ا َ يَحْبُوبِ اِتَهْمِينِ ان سب پرگواه وَنَكْهِبان بنا كر لائين -

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِي أَرْسَلْنَا إِلَى فِي فَرْعَوْنَ رَسُولًا «المزمل 15» فِرْعَوْنَ رَسُولًا «المزمل 15» بِ شَك جم نے تنہاری طرف ایک رسول بھیج کہتم پر حاضر و ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیج اس کے نور کی مثال الی جیے ایک طاق کہ اس میں ایک چراغ ہے۔

يُرِيدُونَ أَن يُنطِفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَّتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ تَكِرِهَ الْكَفِرُونَ (العربة 32) عائِ بِي كَدالله تعالى كانوراپ منه على بجادي اورالله نه مانے گا مگراپ نوركا پوراكرنا پڑے برامانيں كافر

مولوی ظفر علی خان نے اس آیت کے مفہوم کو اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے۔

> نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے بیہ چراغ، بجھایا نہ جائے گا

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَوْ وَلَوْ كَوْ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَوْ الْكَافِرُونَ (الصف8)

چاہتے ہیں کہ اللہ کا نوراپنے مونہوں سے بچھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے پڑے برا مانیں کا فر

ينَايُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ٥ (الاحزاب 44.45) إلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ٥ (الاحزاب 44.45) اعتب كَي خبر بن بتانے والے ( ني اللَّهُ عَلَيْهِمَ ) بِ شك بم نے منہيں بھيجا حاضر و ناظر اور خوشخري ديتا اور ڈر ساتا الله كي طرف اس كے تلم سے بلاتا اور حيكا دينے والا آفتاب إذن نه پاؤ۔مثلاً كھانے كے لئے بلائے جاؤ۔ نه بوں كه خود اس كے پكنے كى راہ تكو۔

إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكُفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥ (الحجرات ٤) يَعْقِلُونَ ٥ (الحجرات ٤) بِ شِك وه تهمين حجرول ك باجر سے پكارتے بين ان مين اكثر بِعْقَلْ بين -

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا٥ (النور63)

رسول کے بکارنے کو آپس میں ایسا نہ تھمرا لوجیسا کہ تم میں ایک دوسرے کو بکارتا ہے۔

فَالَّذِينَ الْمَنُواْ بِيهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ٥ (الاعراف 157) تووه جواًك پرايمان لائس اوراس كالعظيم كرين اوراس ماردين-

يَّا يَّهُا الَّذِينَ امَنُوْ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُّولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِدُكُمُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِدُكُمُ (الانفال 24) جبرسول تهيں اس چيز كے لئے بلائيں جوتهيں زندگی بخشے گی۔

# حضور مَنْ اللَّهُ عَلَى كُتَنَّا فِي كَفْر بِ:

يَّآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُواطُ وَلِلْكُفِوِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ (الفرة104)

# حضور مَلَا عَلَيْهُم كا ادب ركن ايمان ہے:

یّایُهُ الَّذِینَ المَنُوْ الا تَرْفَعُوا أَصُواتكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَحْهَرُوالَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ٥ (المحران ٤) اے ایمان والو! اپنی آوازی او پی نہ کرواس غیب بتانے الے ایمان والو! اپنی آوازی او پی نہ کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اوران کے حضور بات چلا کر نہ کہو جسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں جمہارے اعمال اکارت نہ ہوجائیں اور جمہیں خرنہ ہو۔

اے ایمان والو! راعنا نہ کہواور بول عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی ہے بغور سنو اور کا فروں کے لئے درد ناک عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ٥ (التوبة 61) اور جو رسول الله كا ايذا ديت بين ان كے لئے دروناك عذاب ہے۔

إِنَّ اللَّذِينَ يُنُوُّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهِ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَاللَّاحِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَّهِينًا ٥ (الاحزاب 57) للله الله اوراس كرسول كوأن برالله كى لعنت بودنيا اور آخرت ميں اور الله ان كے لئے ذلت كا عذاب تيار كرركھا ہے۔

لَا تَعْتَ لِدِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ اللهِ الْ نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَدِّبُ طِائِفَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيُتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْدِي وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُولِّلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ طُ وَسَآءَ تُ مُصِيرًا (الساء 115)

اور جورسول کے خلاف کرے بعد اس کے حق کا راستہ اس پر

کل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا جُدا چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔

وَمَن يُّشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 0 ذَلِكُمُ فَا فَدُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ٥ (الانفال 13,14) جو الله اوراس كے رسول سے مخالفت كرے تو بے شك الله كا عذاب سخت ہے ریتو چکھواوراس كے ساتھ ہے ہے كہ كافرول كوآ گ كاعذاب ہے۔

فَلْيَحْ لَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ زَلِيْم (النور 63)

تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے میاان پر کوئی دردناک عذاب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ كُبِتُوا كَمَّا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَيْلِهِمْ وَقَدْ اَنُزَلُنَا ايَاتٍ م بَيِّنَاتٍ ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَمْعَنُّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبَّنُهُم بِمَا عَمِلُوا ﴿ أَخْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥ أَخْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥

بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول (مَنَّالَّیْفِیَم) کی ذلیل کئے گئے جیسے ان سے الگوں کو ذلت وی گئی اور بے شک ہم نے روش آیتیں اتاریں اور کا فرول کے لئے خواری کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ آ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ٥

(النساء59)

اے ایمان والو اِحکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول (مَالْفِیْمُ ) کا۔

وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ (الاعراف 158) اوراً ن كي غلامي كروتا كهم راه يا وَ-

فَالَّذِينَ الْمَنُوْآبِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنْ لَكُمُ لَلْهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنْ لِلَّهُ الْمُفْلِحُونَ ٥ (الاعراف 157) تو وہ جو اُن پرایمان لائیں اور اُن کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ (الاعراف157) وهُ جوغلا می کریں گرے اس رسول (مَثَانَّیْنِم) بے پڑھے۔غیب کی خبریں دینے والے کی۔

وَإِنْ يُطِيْعُونُهُ تَهْنَدُوْا (الود54) اوراگررسول (مَنَّالْثِيَّامِ) کی فرما نبرداری کرو گے راہ یاؤ گے۔

وَمَا الْأَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ٥

(الحشر 7)

اور جو کچھ شہیں رسول (مُثَافِیَّةً)عطا فرما دیں وہ لو اور جس ہے منع فرمادیں بازرہو۔ گا پھر انہیں ان کے کوتک (کرتوت) جنّا دے گا۔ اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ہے۔

ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْوَصَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (العدر 4)

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (العدر 4)

الله كا الله كا الله كا رسول (مَنَّ اللهُ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَى الله كا الله كا عذاب تخت ہے۔

### حضور صلاطیم کی محبت و انتباع فرض ہے:

فَامِنُوْ البِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَتَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ (الاعراف 158)
تو ايمان لا وَ الله اور اس كرسول (مَنَّ الْمُنْ اللهِ عَلَيْ عَلِي بِلِهِ عَنِيب تو الله اور اس كى باتوں پر ايمان لاتے بيں اس كى غلامى كرو۔

قُلْ إِن كُنتُ مُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِوْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِوْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (آل عَمران 31) احْجُوب (مَنَّ يُنِيَّمُ ) تم فرما دولوگو! اگرتم الله كو دوست ركھ گا اور تمهارے گناه بخش دے گا اور الله بخشے والا مهر بان ہے۔ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

## 

إِنَّا أَنزَلُنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (الساء 105)

اے محبوب! بے شک ہم نے تمہاری طرف کچی کتاب اُ تاری کہتم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح تمہیں الله دکھائے۔

وَقُلُ امَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعُدِلَ بَيْنَكُمُ ٥ (الشورَى 15)

اور کہو میں ایمان لایا اور اس پر جو کوئی کتاب اللہ نے اُتاری اور مجھے عکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوآ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ٥ (الود 51) مسلمانوں كى بات تو يہى ہے كہ جب الله اور اس كے رسول (مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ ) كى طرف بلائے جائيں كه رسول (مَنَّ اللَّهِ ) أن ميں فيصله فرمائے تو عرض كريں ہم نے سُنا اور تَكم مانا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ٥ (السَّاءَ 61)

#### حضور ما الليام بحيثيت حاكم وفر ما زوا

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (الساء 64) اور ہیم نے کوئی رسول (مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ) نہ بھیجا مَّراس لئے کہ اللہ کے حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے۔

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء80) جس فرسول (مَنْ اللَّيْمَ) كاحكم مانا بشك السف الله كاحكم مانا

يَآيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ الطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهِ وَالْمِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهِ وَالْمَوْمِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ طَرائِساء 59) وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ طَرائِساء 59) احدان كا احدان كا احدان كا جوتم ميں حكومت والے مول۔ پھراگرتم ميں كى بات كا جھڑا فرقم في حضور رجوع كرواگر أَضْحُ تو اسے الله اور رسول (مَنَافِيَةُمُ ) كے حضور رجوع كرواگر الله اور تيان ركھتے ہو۔ الله اور قيامت برائيان ركھتے ہو۔

يَنَايُّهَا الَّذِينَ المَنُوْا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوْ الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوْ ا أَعْمَالُكُمُ ٥ (محمد 33) الله الله الله كا حكم مانو الدايان والو! الله كا حكم مانو اور رسول (مَثَاثِيَّةُمُ) كا حكم مانو اور الله على نهرو.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ طَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَلَّهِ فَوْقَ اللَّهَ صَالَحَ اللَّهِ فَوْقَ أَلَّهُ اللَّهِ فَوْقَ أَلَّهُ عَلَيْهُ 10 (الفح10)

اور جب دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ (الاحزاب 36) اوركسى مسلمان مردنه مسلمان عورت كو پنچتا ہے كہ جب الله اور رسول (سَالَةُ اِنْكُم) كِهُوفر مادين تو أنہيں اپنے معاملہ كا كِهافتيار ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَيِّمُوا تَسْلِيمًا O (الساء 65)

تو اے محبوب (مَثَلَّ الْفَيْزُمُ)! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپ آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا کیں پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ۔ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یا کیں اور جی سے مان لیں۔

بخدا خدا کا یمی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو دہاں سے ہو یہیں آکے ہوجو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

### حضور منافية معلم كتاب وحكمت بين:

رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْمَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِحْكُمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ أُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ أُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 0 (المفرة129)

اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آئییں میں سے کہ ان پر تیری آئییں تیری کتاب اور انہیں تیری کتاب اور پخته علم سکھائے اور انہیں خوب تھرا فرمائے بے شک تو ہی ہے عالب حکمت والا۔

كَمَا أَرُسَلُنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتُلُو عَلَيْكُمْ ايَاتِنَا وَيُزَرِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. (المقرة 151)

جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول (سُکُاٹِیَائِم) تم میں سے کہ تم پر ہماری آبیتیں تلاوت فرما تا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھا تا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرما تا ہے جس کا حمہیں علم نہ تھا

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ أَنفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ أَنفُسِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَوَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ وَالْحِكْمَةَ فَوَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥

(آل عمر ان 164)

بیشک اللہ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ اُن میں اُنہیں میں سے ایک رسول (مَثَاثِیَّامٌ) بھیجا جو اُن پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور اُنہیں پاک کرتا ہے انہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے اور وہ ضروراس سے پہلے گمراہی میں تھے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوَرِّحِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَ وَإِنْ كَانُوا مِن وَأَرْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفٰى بِاللَّهِ شَهِيدًا ٥ (الساء 79) اور اے محبوب (مَثَلِّشِيْمِ) ہم نے تنہیں سب لوگوں کے لئے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٥ (الفرقان1)

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کوڈرسنانے والا ہو۔

## حضور مَثَالِقَيْظِم كوعلم غيب ديا كيا:

عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًّا ٥ (العن 26) غیب کا جاننے والاتو اپنے غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَكَلْكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ ٥ (ال عمران 179) الله كى شان بينهيں كه اے عام لوگو التهميں غيب كاعلم دے ہاں الله چن ليما ہے اپنے رسولوں سے جسے جاہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ طُوكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥ (الساء 113) اور تهين كها ديا جو يجهتم نه جانة تصاور الله كاتم ير بروافضل ب- قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مِّبِینِ ٥ (الجمعة 2)
وئی ہے جس نے ان پڑھوں میں اُنہی میں سے ایک
رسول (مَنَّ الْفِیْمِ) بھیجا کہ اُن پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور
انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا
فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے گرائی میں تھے۔

#### حضور واللي المراس جہان كے في جين:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاقَاةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِحَنَّ أَكُثُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (سا 28) اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا گر الی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گیرنے والی ہے۔ خوشنجری دیتا ڈرسناتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

وَمَآ أَرْسَلُناكَ إِلَّا رَخْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الانبياء107) اورجم نے تمہیں نہ بھیجا مگرسارے جہانوں کے لئے رحمت

قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ٥ (الاعراف158)

تم فرماؤا \_ لوگوامين تم سبكي طرف الله كارسول (مَنَافِيْظٍ) مول \_

إِنَّا أَعُطَيْنَكَ الْكُوْفُرَ ٥ (الحوار 1) الصحوب (مَا لَيْنِمَ)! بِ شَك ہم نے تہمیں بے شارخوبیاں عطافر مائیں۔

# حضور صَمَّى تَلْيُرِيمٌ كَا الله تعالى كى محبت ميس محو مونا

وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدى «الصّحٰى ٦) اور تنهيس اپني محبت ميس خود رفته پايا تو اپني راه دي۔

نوٹ: مولوی محمود الحسن نے مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ "اور یا یا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی''

مولوی محمود حسن کے ترجمہ میں لفظ '' بھٹکتا'' قابل غور ہے۔ ذیل میں اردو کی چندلغتوں ہے اس کے معنی درج کئے جاتے ہیں۔

مشکنا: گراه بونا، راه بهولنا، بے راه چلنا، آواره بونا، سرگشته بونا۔ ڈانوال ڈول بونا۔ (درهنگ آصفیه)

به نظمنا: گراه ہونا ، راه مجلونا ، بے راه چلنا۔ آواره ہونا ، سرگشند ہونا ڈانوال ڈول ہونا۔ (بوداللهات)

بحظانا: گراه بونا، راسته بهولنا، براه بونا، آواره بونا-(جامع اللهات)

مترجم نے ایک لفظی معنی کے پیچے پڑ کر بیر نہ سوچا کہ ان کے قلم ہے کس عظیم القدرہ ستی کا دامن عصمت چاک ہورہا ہے۔ ایک لفظ کے ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتے۔ ضال کے معنی گمراہ کے بھی ہیں لیکن اس کے معنی کسی امر کی طلب اور محبت میں مجو ہو جانے کے بھی ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ 0 (الانعام 38) بم في الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ 0 (الانعام 38)

موست ومسول شرى بنتى ، آكن تو عادى دونى ص

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِلْكُلِّ شَيْءٍ ٥ (النحل 89) اورجم نے تم پرقر آن اتارا كه مرچيز كاروش بيان بـ

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٥ (يونس 37)

(يونس 37)

سب كي تفصيل ہے اس قرآن ميں پھشكنہيں پروردگار عالم

الرَّحْمُنُ 0عَلَّمَ الْقُرْآنَ0 (الرحمان 1,2) رحمٰن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ (التكوير 24) اور بي ني غيب بتائے مِن بخيل نهيں۔

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِّينٍ٥

الانعام و اورکوئی تر اورخشّک نہیں مگر ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا

> اور کیا شی تم سے نہاں ہو بھلا نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

> > 多多多

امام راغب اصفهانی ، علامه سلیمان جمل ، علامه صاوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کھا ہے کہ " مال " کا استعمال محبت میں محو ہونے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے آیت زیر بحث کے ترجمہ میں اپنی بے مثال لغت دانی اور حب رسول مَنَّا لَا يُنْ عَلَيْم ترین ثبوت دیا ہے۔

#### اعلىٰ حضرت كاترجمه ملاحظه فرمايين:

''اور تهمیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی'' (کنزالایمان) لفظ خود رفتہ ایک طرف تو اد بی محاس کا مرقع ہے دوسری طرف اس سے محبت وشیفتگی کے تمام جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔

### حضورة الله ينم كى ذات قدى صفات برمسلمان كے ليے اسور حسنه ب

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

#### حضور مَا اللَّهُ مِلْ ك ليه مقام محمود:

عَسٰیٰ أَن یَدْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ٥ (بنی اسرائیل 79) قریب ہے کہ تمیں تمہارا رب ایس جگد کھڑا کرے جہال سب تمہاری حد کریں۔ السلام کے بارے میں آتا ہے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ 0 (يوسف 95) عِيْ بولے خداك فتم آپ اپني اس پراني خودرفكي ميں بيں

یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں محویت کو'' ضلال'' کہا گیا ہے۔ لفظ ضال عوٰ بی زبان میں متعدد معانی میں استعال ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہے مغلوب ہونا۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے۔" ضل المماء فی اللبن " پانی دودھ میں مخلوط ہو کرمغلوب ہوگیا۔ جو درخت بیابان میں تنہا ہواس کے لئے بھی اس لفظ کا استعال کیا جاتا ہے چنا نچہ کتے ہیں'شجو ہ ضالہ " اور جب کوئی لفظ متعدد معنوں میں مستعمل ہوتو اس کے کسی ایک معنی کے تعیین مقاماور حال کے مناسبت سے کی میں مستعمل ہوتو اس کے کسی ایک معنی کے تعیین مقاماور حال کے مناسب سے کی جاتی ہیں مقاماور حال کے مناسب سے کی جاتی ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت مولا نا احد رضا خان ہر بلوی عبت میں محورت مولا نا احد رضا خان ہر بلوی نے اس آیت میں '' ضال'' کو محبت پر محمول کیا ہے۔ جس کتاب نے حضور سید نے اس آیت میں '' ضال' کو محبت پر محمول کیا ہے۔ جس کتاب نے حضور سید الکونین مخال کیا ہو۔

مًا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَولى (النعم2) تمهارے صاحب نہ بہكے نہ بے راہ چلے

تو پھر وہی کتاب میہ سطرح کہ سکتی ہے کہ بچھ کو'' بھٹکتا پایا'' لہذا میہ معنی قطعاً غلط ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی معصوم کے حق میں اس قسم کے الفاظ کا استعال کتنی بڑی سوہ ادبی ہے مگراس چیز کی پرواہ کئے بغیر مولوی محمود الحسن نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

ا ترجمہ کیا ہے۔ "اور پایا تھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی" حالانکہ بیر ترجمہ اُست کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے۔ امام رازی،

# ملمانوں کی تکلیف پر حضور مَالَّيْنَةُ مِيشاق گزرتی ہے:

عَزِيزٌ عَكَيْهِ مَا عَنِتُهُ 0 (التوبة 128) جَن پرتمہارامشقت میں پڑنا گراں ہے۔

# حضور مُنا الله على من الله المحمد نازل كى كئ:

وَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ ٥ (الساء 113) الله في تم يركتاب اور حكمت أتارى \_

# حضور ما اللي عمين (بيان كرنے والے) ہيں:

وَأَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ إِنَّكِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

(النحل 44)

اور اے محبوب (مَثَاثِیَمٌ)! ہم نے تنہاری طرف یہ یاد گار اُتاری کہتم لوگوں سے بیان کروجوان کی طرف اُترا۔

### حضور صلى النظم كاعذاب اللي سے روك مونا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَّهُمْ وَآنْتَ فِيْهِمْ (الانفال 33) اورالله كاكام نهيل كدأن پرعذاب كرے جب تك اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔

# 

مرمت وسول فرق أتين أكن قريمات كارونى ش

النَّبِيُّ أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ 0 (الاحزاب 6) ني مسلمانول كاان كى جان سے زيادہ مالك ہے۔

# حضور صَالِينَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّبِ انتِهَا اجر:

وَإِنَّ لَكَ لَّاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٥ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٥ اور ضرور تمہارے لئے بے انہا تو اب ہے اور بے شک تمہاری نُو بِدِی شان کی ہے۔

#### وعاخليل ونويدمسيحا:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ 0 (القرة 129) اے رب جمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پخته علم سکھائے اور انہیں خوب تھرا فرمائے

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يُأْتِي مِنْ بَعْدِي الشَّمُةُ أَحْمَدُ (الصف6) اور ان رسول کی بشارت ساتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائيں كان كانام احد (مَالَيْظِ) --

# ابل كتاب كوحضورة الليظم برايمان لان كاحكم

لیا آهنل الْکِتَابِ قَدْجَآء کُمْ رَسُولْنَا يُبَیِّنُ لَکُمْ کَوْیُوا مِّمَّا کُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْکِتَابِ ٥ (المالدة ١٥) اے کتاب والوا بے شک تہارے پاس ہمارے وسول تشریف لائے کہتم پرظاہر فرماتے ہیں۔ بہت ی چیزیں جوتم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں۔



### حضور مَا اللَّهُ عَلَيْهُم ند بحو لے بین ند بھی ہیں:

حومت وسول خرى فين، آكن تر عادى دونى مى

مًا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غُوٰى ٥ (النجم 2) تهارے صاحب ند بہكے ندے راہ چلے

# تحلیل وتحریم ( اشیاء کوحلال وحرام کرنا ) حضور منافیاتیم کے منصب

#### میں داخل تھا:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَّائِثَ ٥

(الاعراف 157)

اور سخفری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں انہیں حرام کرے گا۔

112

#### حضورة النيالي الميان لانے والوں كے درجات اور ان كا صله:

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لا كَقَّرَ عَنْهُمْ مَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (معد2)

اور جوایمان لائے اور اچھے کام کئے اور اس پر ایمان لائے جو محد (مَثَالِیَّا اِلَّمَ) پر اُتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس حق ہے اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتیں سنوار دیں۔
دیں۔

#### حضور صَالَيْ اللَّهُ عَلَم عَظمت:

لَا أَفْسِمُ بِهَ ذَا الْبَلَدِ 0 وَأَنتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَدِ 0 وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ 0 (الله الله) محصال شهر كاتم كما محبوب! تم ال شهر مين تشريف فرما مواور تمهارے باپ ابراہيم كي قتم اوراس كي اولادكي (جوآپ بين)

یہ قاعدہ وضابطہ ہے کہ شرافت المکان بالمکین یعنی مکان کی عزت کا اندازہ کمین کی عظمت سے لگایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کا تنات میں امام الانبیاء ﷺ جیسا کوئی مکین نہیں ہے تو آپ کی جائے سکونت جیسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔

# حضور صَالِيْنَا لِم كَي نبوت كا ثبوت واستدلال

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ طَقُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعُولُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعًا صَلَى اللهِ مَا تُفِيضُونَ فِيهِ طَكَفَى بِهِ شَهِيدًا مَ بَيْنِي وَ كَفَى بِهِ شَهِيدًا مَ بَيْنِي وَ وَبَيْنَكُمْ طَ (الاحقاف 8)

کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایاتم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنایاتم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنایاتم میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہواوروہ کافی ہے میرے اور تہارے درمیان گواہ۔

### حضور منافقية مرايمان ندلانے والوں كاعمال برباد موجاتے ہيں:

ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 0 (محمد، آیت 9)

بیاس کئے ہے کہ انہیں نا گوار ہوا جو اللہ نے اُتارا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت فرما دیئے۔

公公公

### حضورة النيوم كل ازواج مومنول كي ما كيس مين:

وَأَزُواَ اجُهُ أَمَّهَا تُهُمُّ 0 (الاحزاب 6) اوران کی بیبیال مومنوں کی مائیں ہیں۔

## حضور مَثَالِثَانِيمَ ك بعدازواج مطهرات سے كوئى تكاح نہيں كرسكا:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْوُذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْآ أَزْوَاجَةً مِن م بَعْدِهِ أَبَدًا ٥ (الاحزاب 53) اور تنهيس كوكى حق نبيس پنچتا كه رسول الله (مَنَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## حضور صلى الله المراج اور زم دلى كى تعريف:

فَبِهَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ

لَا نَفْظُوا مِنْ حَوْلِكَ ٥ (ال عمران 159)

لَوْ كَلِينَ يِهِ الله كَلَ مِهِ بِإِنْ بِ كَدار مُحبوب (مَثَلَّ الْفَيْمُ) ثَمَ ال كَ لِنَ كَارِينَ مِن مِل الله كا موادر الرّآب تند مزاح سخت دل ہوتے تو وہ ضرورآب كروس پریشان ہوجائے۔

## الله في حضور مَن الله يُمّ كاسينه كلول ديا وربوجه ملكا كرديا:

أَكُمْ نَشُوَحُ لَكَ صَدُوكَ (الانشواح 1) كيا جم في تمهاراسينه كشاده ندكيا-

#### الله تعالى في ازل مين تمام انبياء معصوصً الله يُمَّا يرايمان لافي كاعبدليا

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهِ فَمِينَاقَ النّبيّنِ لَمَا اتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابِ
وَّحِكْمَة ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصُدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤُمِنُنَّ بِهُ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ لَا قَالَ أَأْقُرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى طُ
قَالُوا أَقْرُرُنَا طَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ٥

آلِ عمدان 81)
اور یادکروجب اللہ نے پینمبروں سے عہدلیا جو میں تم کو کتاب
اور حکمت دول پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ
تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضروراس پرایمان لانا
اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور
اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار
کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤ اور میں آپ تمہارے
ساتھ گواہوں میں ہوں۔

# حضور مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَظا مون كا انعام:

وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَعَانِي وَالْقُرْانَ الْعَظِيمَ

(الحجر 87)

اور بے شک ہم نے تم کوسات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اورعظمت والا قرآن۔

#### حضورة اللي المراجيجا كيا:

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ امَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ٥

يونس 2)

کیا لوگوں کو اس کا اچنہا ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرسنا وَ اور ایمان والوں کوخوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔

اَّلًا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ طَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ ٥ (هود 2) بيتك مين تمهارے لئے اس كى طرف سے ڈراور خوش سانے والا ہوں۔

وَهَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ٥ (الفرقان 56) اور ہم نے تنہیں نہ بھیجا مگر خوشنجری اور ڈرسنانے ولا بنا کر۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا لَا وَّلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ 0 (الفرة 119) أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ 0 (الفرة 119) بِ شَك ہم نے تنہيں حَق كے ساتھ بھيجا خوشخرى اور ڈرساتا اورتم سے دوزخ والوں كا سوال نہ ہوگا۔

يْلَاهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَ نَا مِنْ م بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيرٍ ( 0

#### الله في حضور مَا الله على الله كرويا:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ 0 (الانشواح 4) اور جم نے آپ كے واسطے آپ كا ذكر بلند فر مايا۔

## حضورةً الله يَعْ إلى الله تعالى اور فرشة ورود بهيجة بين مسلما نول كو بهي حكم:

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا نِكُتُهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ (الاحراب 56) صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ (الاحراب 56) عليه وسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ (الاحراب 56) الله اور اس كے فرشتے درود بھيجة بين اس غيب بتانے والے نبی پر- اے ايمان والو! ان پرخوب درود سلام بتانے والے نبی پر- اے ايمان والو! ان پرخوب درود سلام بجيجو۔

# حضور الله المرابع على وعالوكون كے لئے قرب خدا ب:

يَّتَ خِدُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ طَأَلَا اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ طَأَلَا اللَّهَ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ طَأَلَا اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ٥ (العوبة 99) اور جوخرج كرين اسے الله كى نزديكيوں اور رسول سے دعا كيں لينے كا ذريعة مجمين - بال بال وہ ان كے لئے باعث قرب لينے كا ذريعة مجمين - بال بال وہ ان كے لئے باعث قرب ہے - الله جلد انہيں رحمت ميں واخل كرے گا۔

(المائدة19)

بھیجا جوخوشنجری دیتا اور ڈر سنا تا اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گذر چکا۔

> إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ O (هرد12) ثُمَّ وُرسْانے والے ہو۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (الرعد 7) تَمْ تَوْ دُرسَانَ والْ بمواور برقوم كے لئے بادى۔

وَقُلُ إِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (الععر 89) اور فر ماؤكم ين بي مول صاف ڈرسنانے والا۔

أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا سَكَ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ طَ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّ اللهِ لَذِيرٌ مُّ المَانِ 184)

کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنوں سے پچھ واسطہ نہیں وہ تو صاف ڈرسنانے والے ہیں۔

قُلْ یَآتِیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَکُمْ نَذِیرٌ مُّبِینٌ٥ (العج 49) تم فرما دو کهاے لوگو! میں ہی تو تمہارے لئے صرت کا ڈرسنانے والا ہوں۔

تُبُارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٥ (الفرة ١٠١)

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کوڈر سنانے والا ہو۔ اے کتاب والو ابیشک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول (مَثَلَّقَیْمُ) تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں بعداس کے کہرسولوں کا آنا مرتوں بندر ہاتھا کہ بھی کہوکہ ہمارے پاس کوئی خوشی سنانے والا نہ آیا تو بیخوشی اور ڈرسنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَّشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الاعراف 188) مِن تَو يَهِى دُر اورخوشْ سنائْ والا هول انهيں جوايمان ركھتے مِن -

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥

(الاحزاب 45)

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی ) بے شک ہم نے متہبیں بھیجا حاضرو ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈرسنا تا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاقَاةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 0 (سا28)

اوراے محبوب (مَنَالَّ الْمِیْمِ)! ہم نے تم کو نہ بھیجا گر الی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخری دیتا اور ڈرسنا تالیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهِا نَذِيرٌ ٥ (العر 24) فِيهَا نَذِيرٌ ٥ (العر 24) اے محبوب (مَنَا الْمَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى جم فِي مَهمِين حَق كے ساتھ هَالدَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُرِ الْأُولِي0 (السعم 56) بدايك وُرسنان والع بين سابقد انبياء كى طرح

إِنَّمَآ أَنتَ مُندِدرٌ مَنْ يَّخْشَاهَا ٥ (النزلخة 45) تَمْ لَوْ فَقِطَ اسے ڈرانے والے ہوجو قیامت سے ڈرنے والا ہو۔

ندکورہ آیات کریمہ سے واضح ہوا کہ جانِ کا مُنات مُنَّ اَنْتُ اِلَّمْ نے مُخلوق خدا کو جو ڈر سایا کہ آپ کی ذمہ داری میں داخل و شامل تھا تا کہ مخلوق راہ راست سے برگشۃ نہ ہو جائے اور اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ آپ کے قلب اطہر میں مُخلوق خدا کا بے حد پیار جاگزیں تھا تبھی تو آپ بار بار ڈر سنا کر انہیں عذاب الہی سے بچانا چاہتے تھے اور جنت کے باغات میں پہنچانا چاہتے تھے۔

## حضور مَنَا فَيْزِلِم بِرخُد اكا خاص فضل

وَلُولَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَّآنِفَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يَضُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَّآنِفَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يُضِلُّونَ كَا يَضُرُّونَكَ مِنُ شَيْءٍ ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنُ شَيْءٍ ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥ لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥

(النساء113)

اوراے محبوب (مَثَالِقَاعِم)! اگر الله كافضل ورحمت تم پر نه ہوتا نو ان میں سے چھلوگ میر چاہتے كہ تہمیں دھوكا دیں اور وہ اپنے ہى آپ كو بہكا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نه بگاڑیں گے اور الله نے تم پر كتاب اور حكمت أتارى اور تمہیں سكھا دیا جو کچھتم نه فَقُلُ إِنَّهَا أَنَا مِنَ الْمُندِرِينَ (النمل 92) تو فرما دوكمين عى تو دُرسانے والا مول ـ

وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ (العنكبوت 50) اور مِين تو يهي صاف ورسانے والا مول\_

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ٥ (سـ ١٥) وه تونبيس مُرتمهين دُرسانے والے ايك سخت عذاب ك آگ

> اِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٥ (فاطر 23) تَمْ تُو يَبِي دُّر سنانے والے ہو۔

قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ فَ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (ص 65) ثم فرماؤ مِن دُرسنانے والا بی ہوں اور معبود کوئی نہیں مگر ایک الله سب پر غالب۔

إِنْ يُتُوْ لَحْى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ (صَ 70) مجھے تو یہی وقی ہوتی ہے کہ میں ہول مگرروش ڈرسنانے والا۔

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُولِلَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ (الاحقاف) مِن تُو اسى كا تالح مول جو مجھے وقی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈرسنانے والا۔

فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ طَ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ لَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ (الذَّرِيْتِ 50) پس الله كى طرف بھا گو۔ بے شك ميس أس كى طرف سے تمہارے لئے صرح ڈرسانے والا ہوں۔ الله تعالى نے حضور مَالَيْ الله عَلَيْهِ كُلِّهِي تَهِين حِهورُ ا

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰي ٥ (الصلى 3) كَتْهِينِ تَهَارِ بِ ربِ نِي نَهْ چِيورُ ااور نه نا پيند جانا

حضور مَثَالِثَا يَمْ مَى ہر بعدوالى گھڑى پہلى سے بہتر ہے:

وَكُلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ٥ (الصلى 4) بِشَكَ ہر بعد والی ساعت تمہارے لئے پہلی سے بہتر ہے۔

خدا جا بتا ب رضائے محمطًا للہ علم

وکسو ف یعطیک رَبُّک فَتُرْضی ۱۵ (الصلی 5) اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہوجاؤ گئے۔

حدیث قدی کامفہوم ہے: ''کہ دونوں جہانوں میں سب میری رضا حیاہتے ہیں اور اے جانة تقاورالله كاتم پر برافضل ب

إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ﴿ إِنَّ فَضْلَةً كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا٥ (سر

مرتبہارے رب کی رحت بے شکتم پراس کا بردافضل ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَوْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ٥ (القصص 86) اورتم اميد ندر كفت شخ كه كتاب تم يربيجى جائے گى بال تمهارے رب نے رحمت فرمائى تو تم برگز كافروں كى پشتى ندكرنا۔

الله تعالیٰ کا آپ پر بے پایاں لطف و کرم اور بے انتہا فضل و احسان ہے۔۔۔۔علم کی ونیا کے تاجدار آپ مکی ٹیٹی ٹیٹی میں۔۔۔۔ راوعلم کا ہر راہی آپ مکی ٹیٹی ٹیٹی کے وسلہ کاملہ کا مختاج اور آپ کے فیض نور کا دست گر ہے۔۔۔۔ حاسدین اس سے کڑ ہے رہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بلندشان اور رفیع مقام کیوں بخشا ہے۔ گران کے جلنے سے کیا ہوسکتا ہے۔

م جائیں حاسد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیغیر دیتا جا بھر بھر کے ساخر

انّا اعطيناك الكوثر (العير)

## حضورمًا اللي كتاب عقبله ك تالعنبين:

وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ (البقره 145) اور نهتم ان كَ قبله كي پيروي كرو

# حضور مَا الله المراجي المناسب أمتول سے افضل ہے:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ٥ (الفرة 143) اور بات يول بى ہے كہ ہم نے تنہيں كيا سب اُمتوں ميں افضل كه تم لوگوں پر گواہ ہواور بيرسول تنہارے نگہبان وگواہ۔

گنتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ ٥ (الرعدون 110)
ثم بهتر ہوان سے امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں۔
معلائی کا حکم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہواور اللہ پر
ایمان رکھتے ہو

## حضورمًا الليظم عمنعين كے لئے فوز وفلاح ہے:

فَالَّذِينَ آمَنُوْ ابِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ لا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥(الاعراف 157) تو وه جواس پرائيان لائين اوراس كي تعظيم كرين اوراس عدد محبوب میں رب ہو کر دو جہانوں میں تیری رضا جا ہتا ہوں'' (مطالع المر ات)

فترضی نے ڈالی ہیں بانہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی

## الله في حضور مَا الله على مين بناه دى:

حوصت وسول شرى التي مَا كَنْ تَعْرِ عات كَار دُنْ عِينَ

أَكُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأُوٰى (الصّحٰي6) كيا اس نِتهم بين يتيم نهيں پايا پھر خاص كرم فر مايا۔

### حضور صَالِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَي كيا:

وَوَ جَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى (الصّعٰي8) اور تهمين حاجت مند پايا پھرغني كرديا۔

# حضور مناليظ في دوسرول كوغنى كرديا:

وَمَا نَقَمُوْ آ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ (التوبة 74) اور انہیں کیا بُرانگا؟ یہی تا کہ انہیں اللہ ورسول نے اپ فضل سے غنی کردیا۔ مِّن دُونِهِ وَلِیٌّ وَلَا شَفِیعٌ لَّعَلَّهُمْ یَتَقُونَ (الانعام 51) اوراس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف سے یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوانہ ان کا کوئی حمایتی ہونہ کوئی سفارشی اس امید پر کہ وہ پر ہیزگار ہوجائیں۔

وَلاَ تَطُورُ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُم بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ طَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِّن الظَّالِمِينَ ٥ (الاسام 52) عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَطُودُ دَهُمُ فَتَكُونَ مِن الظَّالِمِينَ ٥ (الاسام 52) اور شام اور دور نه كروانيس جواين رب كو يكارت بيل ورشام اس كى رضا چا جتم پران كے حساب سے چهنيس اوران پر اس كى رضا چا جتم پران كے حساب سے چهنيس اوران پر انهيں تم دور كرو تو يه كام انسان سے بعيد ہے۔

وَكَدُّلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْوُلُآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّن بَيْنِنَا ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ ٥ (الانعام 53) اور بونهی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لئے فتنہ بنایا کہ مالدار کافر ،محتاج مسلمانوں کو دیکھ کرکہیں کیا یہ ہیں جن پراللہ نے احمان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق مانے والوں کو۔

وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِأَيَاتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءًا م بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے۔

#### حضور مَا الله عِلْمُ كَ اخلاق ستوده:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُ ﴿ وَلُوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صَفَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُّ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمُرِ تَقَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ طَإِنَّ اللَّهَ يُرِبُّ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ طَإِنَّ اللَّهَ يُرِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ٥ (ال عمون 159)

تو یہ کیسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب! تم ان کے لئے زم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل ہوئے تو وہ ضرور تمہارے گردسے پریشان ہوجاتے تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرواور کامول میں ان سے مشورہ لواور جو کس بات کا ارادہ لگا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بے شک تو کل والے اللہ کو پیارے ہیں۔

أُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعُلْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا (الساء 63) ان ك دلول كى تو بات الله جانتا ہے تو تم ان سے چثم بوثی كرو۔ اور انہيں سمجھا دو اور ان كے معاملہ ميں ان سے رسابات كہو۔

وَأَنذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُّحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم

اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیوں پر
ایمان لائے ہیں تو ان سے فرماؤ۔ تم پرسلام تمہارے رب نے
اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کرلی ہے کہ تم میں کوئی ناوانی سے
کچھ برائی کر بیٹھے پھراس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو
ہے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ٥

55 alui 11)

اورای طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہوجائے۔

لَا تُسَمُّلُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَالْ تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ (الحجر 88) اور اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے پکھ جوڑوں کو برشنے کو دی اور ان کا پکھٹم نہ کھاؤاور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پرول میں لے لو۔

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُ وَنَ وَجُهَةٌ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ عَتْرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيُوةِ الدُّنيَا ﴿ وَلَا تَعْدُ عَنْ الْعَفْلُنَا قَلْبَةٌ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ٥ (الكهنه 2)

اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آ تکھوں انہیں

چھوڑ کر اور پرنہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے؟ اوراس کا کہانہ مانوجس کا دل ہم نے اپنی یادسے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اوراس کا کام حدسے گزرگیا۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنُ وَّمَنُ شَاءَ فَلْيُكُفُرُ 0 (الكهف 29)

اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

وَاخُ فِ ضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ (الشمراء215)

اورا پنی رحمت کا باز و بچھاؤا پنے پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لئے

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَوِیْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ 0 (الشعراء 216) تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانیس تو فرما دو بیس تمہارے کا مول سے بے بری ہوں۔

> فَتُوَلَّ عَنْهُمْ حَتْی حِیْنِ 0 (الصَّفْت 174) توایک وقت تک آپ ان سے چہرۂ انور پھیرلو۔

و أَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (الفَّفَّة 175) اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب وہ ویکھیں گے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرمادو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں میں نے پھر اسی پر بھروسہ کیا اور وہ برے عرش کا مالک ہے۔

فَكَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِن لَّمُ يُوُمِنُوا بِهَلْدَا الْحَدِیْثِ أَسَفًا ٥ (الكهفه) توكبیس ثم اپنی جان پر کھیل جاؤگے ان كے چچھے اگر وہ اس بات پرایمان نہ لائیں غم سے

## حضورمَا الله على الوكول سے بغرض اورمستغنى رہنا:

قُل لَّا أَسئلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ 0 (الانعام 91) تم فرماؤ میں قرآن پرتم ہے کوئی اُجرت نہیں مانگتا وہ تو نہیں مگرنصیحت سارے جہان کو۔

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ طْإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ 0 (يوسف 104) اورتم اس پر اُن سے کچھ اجرت نہیں مانگتے بیاتو نہیں مگر سارے جہان کے لئے تصبحت

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ فَوَّهُو خَيْرٌ فَوَّهُو خَيْرٌ لَكَ خَيْرٌ فَوَّهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ 0 (المؤمنون 72) كياتم ان سے يكھ اجرت ما تكتے ہو تو تمہارے رب كا اجر سب سے بھل اور سب سے بہتر روزى دینے والا ہے۔

اَفَیِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُونَ 0 (الصَّفْت 176) تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ (الصَّفْ 177) پر جب الرّ ے گا ان كي آگن ميں تو ڈرائے جانے والوں كى كيا بى برى صبح ہوئى۔

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٥ (القلم 28) ان میں جوسب سے نتیمت تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شبیج کیوں نہیں کرتے ؟

# حضور مَا اللَّهُ مِنْ كَيْ شَفْقْت ورحمت:

وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ (التوبة 61) اور جوتم میں مسلمان ہیں اُن کے واسطے رحت ہیں۔

لَقَدُ جَآء سُحُمُ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ عَرِيثٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرِيثٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرِيثٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرِيثٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ عَرِيثٌ عَلَيْهُ مِا لَمُؤْمِنِينَ رَء وُف رَّحِيمٌ (الوبه 1283) ب شك تنهارك ياس تشريف لائح تم مِين سے وہ رسول جن پرتمہارا مشقت ميں پڑنا گراں ہے تنہارى بھلائى كے نہايت عالى خوالے مسلمانوں پر كمال مهربان ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْمِيَ اللَّهُ فَ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ طَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (العوبة129)

و تحاتکم النَّبِیِّنَ ٥ (الاحزاب 40) محمد (مَنَّ الْفَیْظِم) تمہارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول بین اور سب نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے۔

الْیُومَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیُ وَرَحْمَتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیُ وَرَخِیتُ کُمُ الْإِسْلامَ دِینًا (المعددة)
آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسندکیا

وَلَمَّا جَآءَ هُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ o (البقرة 89

> اور جب ان کے پاس اللہ کی آخری کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (تورات) کی تصدیق فرماتی ہے۔

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (الفنح2) اورا پی نعمتیں تم پرتمام کردے اور تہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔

ندکورہ آیات مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے اخلاق حنہ وصفات کا ملہ کا اجمالی ذکر خیر ضبط تر سر میں لایا گیا ،صرف آیات اوران کے ترجے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ اگر تفاسیر کی مدد سے تشریح وتفہیم مطلب کی بحث چھیڑی جاتی تو شاید اوراق کتاب تنگی ، داماں کے شاکی ہوجائے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْوٍ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا 0 (الفرقان 57) تَم فَر ما وَ مِينِ اس پرتم سے پچھا جرت نہيں مانگنا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے۔

قُلُ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ طَإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ لَكُمْ طَإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىء شِهِيدٌ ٥ (سا 47)
تم فرماؤ مِين نے تم ہے اس پر کچھ اجر مانگا ہوتو وہ تہارے لئے ،میرااجرتو اللہ بی پر ہے اوروہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

قُلْ مَا أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ٥

رص تم فرماؤ میں اس قرآن پرتم سے کچھ اجرنہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں۔

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَكَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي 0 (الشورٰى 23) تَمْ فَرماوَ مِن اللهُ وَالسُورِٰى 23) تَمْ فَرماوَ مِن اللهُ مُرَّر ابت كي محبت تَمْ فَرماوَ مِن اللهُ مَ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغُومٍ مَّنْقَلُونَ ٥ (الطّور 40) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغُومٍ مَّنْقَلُونَ ٥ (الطّور 40) ياتم الناسي يَحُها جرت ما نَكَتْ بُوتُو وَه حِنْ كَ بُوجِه مِن دِ بِين \_

### حضور مَنَا اللَّهُ عِلْمُ آخرى نبي بين:

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَلْكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ

#### مورة الفاتحه ميس اللد تعالى في فرمايا:

الهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٥صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٥ (الفاتحة 5,6) ہم کوسیدھارات چلا۔ راستہ ان کا جن پرتو نے احسان کیا۔

### سورة الاحزاب ميس حضورة الليظم كم متعلق ارشا وفر مايا:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَكَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ ٥ (الاحزاب 37) اوراے محبوب! یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اورتم نے اسے نعمت دی کداپنی بی بی این پاس رہے دے اور اللہ سے ڈر۔

الله تعالى نے اپے متعلق فر مایا ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَاثِكُتُه ؛ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور (الاحزاب 43) وہی ہے کہ درود بھیجا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تہمیں (اےلوگو) اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالے۔

سورة ابراجيم ميں اپنے حبيب نبي كريم عليه الصلوة والتسليم علمتعلق

فرمایا ہے۔

زندگیاں تمام ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے ابھی تو تیری زندگی کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا

#### حضور مثل المينام كاصفات الهيير يرمتصف مونا:

الله تعالی ایخ متعلق ارشاد فرما تا ہے۔

و كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٥ (الاحزاب43) اوروہ مسلمانوں پرمہریان ہے۔

اور دوسرے مقام پراہے محبوب نبی اکرمہ النیکم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَء وُقٌ رَّحِيمٌ ٥ (الوبة 128) ب شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول (مَنْ الْمُنْظِمُ) جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت جانے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ الله تعالى نے سورة الفاتحہ میں بندوں کو دعا کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ ٥ (الفاتحة 5) بم كوسيدها راسته چلا\_

#### سورة الشوراي ميس حضورة الله المحمتعلق فرمايا:

وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (الشورَٰى 52) اور بِ شكتم ضرورسيدهي راه كي بدايت دية ہو۔

دوسرے مقام پر حضور کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِيشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ٥ (الساء 41)

تو کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر اُمت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب! تہمیں ان سب پر گواہ ونگہبان بنا کر لائیں۔

> وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (القرة 143) اور بيرسول (مَا لَيُّيَّا ) مول كَيْمَهار عِنْكَهاان وكواه

> > 公公公

🖈 الله تعالی ایے متعلق ارشاد فرما تا ہے۔

يَّا يُّهُا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ 0 (الانفطار 6) اع آدى الحِيْم سَ چيز فَريب ديا البي كرم والدرب س-

> دوسری جگہ حضور مُن اللہ کے متعلق ارشاد فرما تا ہے۔ اِنکه کَقُوْلُ رَسُولِ تَحْدِیمِ ٥ (النکویر 19) بیشک بیعزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔

> > الله تعالى نے اپنے متعلق ارشاد فر مایا: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (المؤمون 116)

تو بهت بلندی والا اور سچا بادشاه

وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ 0 (الإعمران 86) اور گواہی وے چکے تھے کەرسول سچا ہے۔ الله المستحتاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ

الله تعالى نے اپنے متعلق فر مایا ہے۔ أَكُمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم طَبَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَّشَاءُ٥ (الساء 49)

کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جوخود اپنی سقرائی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ جے چاہے سقرا کرے۔

公公公

سورة الجمعه مين حضورة النظيم متعلق فرمايا ب:

﴿ هُوَ الَّذِى بَعَتَ فِى الْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِهِ وَيُزَرِّجِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ (الحمدة 2) و بى ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول (مَثَلَّ اَلَٰهُمُ ) بھیجا کہ اُن پراس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کاعلم عطافر ماتے ہیں۔

> تلاتعالی نے اپٹے متعلق فرمایا ہے۔ وَاللَّهُ شَهِیدٌ عَلَیٰ مَا تَعْمَلُونَ ٥ (آل عمران 98) اور تہارے کام اللہ کے سامنے بین۔

عنقریب دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول (مَثَاثِیْنِمُ) ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔

أَنْعُمَ الله مُ عَكَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَكَيْهِ (الاحزاب 37) جي الله نِ تعمت دي -

الله تعالی فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کو الله اور رسول (مَثَلَّ اللّٰهِ اور رسول (مَثَلَّ اللّٰهِ اور رسول دونوں دیکھتے ہیں۔

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 0 (التوبة 105)

اورتم فرماؤ۔ کام کرواب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اوراس کے رسول (مَلَقَ اللّٰہ اورمسلمان۔

الله تعالى في حضور مَا لينا لم حصور مايا-

فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ صَوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَيْ (الاهال 17)

إِنَّ الَّذِينَ يُسَا يِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ طَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمْ «الفتح 10»

وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔ الله تعالى نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے:
 إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ عَفُورٌ ٥ (الحج 60)
 بیشک الله معاف کرنے والا بخشے والا ہے۔

دوسرے مقام پر حضوف الله الله منطق ارشاد فرمایا ہے۔
وَلَا تَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَانِيَة مِنْهُمُ إِلَّا فَلِيلًا مِنْهُمُ فَاعْفُ
عَنْهُمُ وَاصْفَحْ طَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 0 (المائدة 13)
اورتم بميشه أن كى ايك نه ايك دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا
تھوڑوں کے تو انہيں معاف كرواور درگذركرو۔ بيتك إحمان
والے الله كومحوب ہیں۔

الله تعالى نے اپنے فضل میں اپنے محبوب کو شامل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ٥

(التوبة 74)

اور انہیں کیا برا لگا یہی نا کہ اللہ و رسول (مَثَافِیْظِم) نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهِ رَاغِبُونَ٥ سَيُوْتِينَا اللَّهِ رَاغِبُونَ٥

(التوبة 59)

اور کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول (منگالیظم) نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے

140

## قرآن پاک میں آپ طافی کے مبارک ناموں کا تذکرہ

جانِ کا نئات امام الانبیا جَنَّاتُیْمُ کِمُن جملہ خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ مُنَّاتُیْمُ کے کیر اسائے گرامی ہیں اور کثرت اسم وسعت فیض و رحمت از دیاد خصائص پر دال ہے آپ مَنَّاتُیْمُ کی صفاتِ حسنہ اور خصائل حمیدہ کے مطابق آپ کے اسائے گرامی آسانی صحائف بالخصوص قر آنِ مجید اور احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کے بعد آپ کی اوہ ذاتِ مبارکہ ہے جس کے استے کشر اساء ہیں چونکہ ہر صفاتی نام کسی نہ کسی صفت ..... وصف و کمال .... شان وخو بی .... عظمت و رفعت ..... پر دلالت کرتا ہے۔ ذیل میں قارئین کی تسکیین روح .....راحت قلب ..... تنویر فکر ونظر کے لئے ان اساء گرامی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جن کا آیاتِ قرآنیہ میں تذکرہ موجود ہے۔ یا جن آیاتِ مبارکہ سے بیاساءِ مبارکہ متنبط ہیں۔ حوالہ کی فہرست میں سورة کا نام اور آیت نمبر درج کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی صاحب ذوق اس آیہء کر یمہ کی تفییر کا مطالعہ کرنا چاہے تو کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی صاحب ذوق اس آیہء کر یمہ کی تفییر کا مطالعہ کرنا چاہے تو اسے بیر آیت تلاش کرنے میں آسانی رہے۔

# تو ہین رسالت کی سزااحادیث کی روشنی میں

### مديث شريف نمبرا: ام ولد باندي كاقتل:

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه روايت كرتے ہيں كه ايك نابينا تخف کی ام ولد با ندی تھی جو نبی کر پم مَا اللَّهُ اللَّهُ کو گالیاں دیتی تھی وہ اس کورو کتا تھا مگر وہ باز نہ آتی تھی وہ اے ڈانٹٹا مگریہ نہ مانتی۔ پھر ایک رات جب اس نے نبی كريم كَالْيَالِيَّا لِمَانِ مِن كُسْاخي و دُشنام طرازي كي تواس نابينا نے خنجر ليا اور اس ہے اس کا پیٹ جاک کر دیا۔سب پچھنون آلودہ ہوگیا۔ جب صبح ہوئی تو بیرواقعہ حضوطًا فَيْنِمْ كَى بارگاه مين ذكركيا كيا-آيفنافينم في لوگوں كوجمع كيا پھر فرماياس آدی کومیں اللہ کی قتم دیتا ہوں جس نے پیغل کیا میرااس پرحق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے تو وہ نابینا فوراً کھڑا ہوگیا لوگوں کو پھلانگنا ہوا اس حالت میں آگے بڑھا کہ وہ کانب رہا تھا حتی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کی'' یا رسول گتاخیاں کرتی تھی میں اے روکتا تھا مگریہ نہ رُکتی تھی میں دھمکا تا تھاوہ باز نہ آتی می اس سے میرے دو نیچ ہیں جوموتیوں کی طرح ہیں اور وہ مجھ پیامبر بان بھی تھی لیکن آج رات جب اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کیس تو میں نے خنج نکال کراس کا پیٹ جاک کر دیا۔ (اس لئے کہ میرے نزدیک آپ کے گتاخ کو زنده رہے کا کوئی حق حاصل نہیں) عاشقانِ مصطفیٰ کا منفرد انداز ہے ان غلامانِ نبی میں تو بڑا ممتاز ہے

(مؤلف)

ہر دور میں عاشقانِ رسول فَلْ اللَّهُ كَا معیار عشق اور انداز وفا كِتَا دَكُما كَى ويَتَا ہے اس معالمے میں ان كا ایک ہى والہاند، عاشقانہ فیصلہ ہے كہ گتار شم كو نہ جينے كا عزه دو گردن كو اڑا دو بير كمينے كو سزا دو (مؤلف)

# مديث شريف: 2 كعب بن اشرف يهودي كاقتل:

کعب بن اشرف یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا اس قبیلہ کا مردار بھی تھا اور شعر وشاعری کا ذوق رکھنے والا تھا وہ بد باطن اپنے اشعار میں نبی کر یم منا لیے آئے گئے کی جو کرتا تھا اور حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا تھا۔ اور سرکار علیہ السلام کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح شیح مسلم میں فرماتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح شیح مسلم میں فرماتے ہیں۔

لانه نقض عهد النبي عُلَيْكُ وهجاه وسبه

(شرح صحيح مسلم للنووى ج2ص110)

اس لئے کعب بن اشرف یہودی کو قبل کرنے کا تھم صادر کیا گیا کہ اس ملعون نے عہدرسول کا الی کے تو ڈوالا تھا اور وہ آپ کا لی کے تو ہین کا ارتکاب کرتا تھا اور آپ کی این کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا تھا۔ (نعوذ باللہ)

لعنة الله عليكم دشمنان مصطفى مديث شريف مين آتا ب كرم كارعليه الصلوة والسلام في خود اس كولل كالحكم

فقال النبى عَلَيْنِهِ ألا اشهدوا ان دمها هدر (البوداؤد شریف صـ600 نسانی شریف جلد2صـ151 کنزالعمال جلد7صـ304) پس نبی کریم مَثَلِیْنِیم نے فرمایا لوگو گواہ رہو کہ اس کا خون بے بدلہ (یعنی ضائع) ہے۔

#### غيرت ايماني كااظهار:

مذکورہ حدیث شریف پرغور فرما کیں کہ نابینا صحابی نے اپ دو بچوں کی ماں اورر فیقہ عیات کو صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ حضور سید عالم من الله من شان اقد س میں گتا خیاں کرنے سے باز نہ آتی تھی حالا نکہ صحابی سے اس کے تعلقات اچھے تھے۔ وہ خود نابینا تھے انہیں بچوں کی پرورش میں اس کی احتیاجی تھی اور خود بھی معذور تھے گر جب اس نے حضوط الی الی کی شانِ اقد س میں بکواس کیا تو مالک کو غیرت ایمانی کا وہ جوش آیا کہ اس نے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا بلکہ اس وقت رات کے اندھروں میں ہی اسے جہنم کے اندھروں میں اتار دیا۔ صبح حضور علیہ السلام نے لوگوں کے انبوہ کیر میں اعلان فرما دیا کہ اس کا فون رائیگاں چلا گیا ایس معلوم ہوا کہ گتارخ رسول مباح الدم ہے۔ اس کوقت کرنے والے کو کوئی مزانہیں دی جائے گی۔ تاہم اسلامی ریاست میں از خود کرنے والے کو کوئی مزانہیں دی جائے گی۔ تاہم اسلامی ریاست میں از خود کرنے والے کو کوئی مزانہیں دی جائے گی۔ تاہم اسلامی ریاست میں از خود کرنے والے اور غیروں کی وفاکیشی والا راستہ اختیار کریں تو غلامانِ رسول کو صحابہ رسول والا راستہ اختیار کریں تو غلامانِ رسول کو صحابہ رسول والا راستہ اختیار کریا ہی پڑتا

اس دور میں جس کی سب سے بڑی مثال غازی اسلام شیر اہل سنت حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری سلمہ، اللہ تعالی نے 4 جنوری 2011ء اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں رقم کر کے دکھا دی ہے۔

ارشاد قرمایا:

قال رسول الله مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ ورسوله الله ورسوله (مسلم دريف جلد 2 ص 110، بعاری دریف ص 576)

نی عليه السلام نے فرمايا كون ہے جوكعب بن اشرف كو قتل كرے كيونكه اس نے الله اور اس كے رسول (مَنَّ اللَّمِ اللهِ اور اس كے رسول (مَنَّ اللَّمِ اللهُ اور اس كے رسول (مَنَّ اللَّمِ اللهُ اور اس كے رسول (مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اور اس كے رسول (مَنْ اللهُ الله

تكنير

راقم اپنے استاذ کریم سیدی ومرشدی مصلح امت حضرت قبلہ عالم پیرسید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ بانی ومہتم جامعہ رضویہ ضاء العلوم راولپنڈی سے جب بخاری شریف کا درس لے رہا تھا آپ نے دورانِ درس اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے۔ بیر کت بیان فرمایا کہ کعب بن اشرف یہودی تھا اور یہودی اللہ تعالی کو معاذ اللہ برا اللہ تعالی کو معاذ اللہ برا اللہ تعالی کو معاذ اللہ برا بھلا کہ کراذیت نہیں دیتا تھا۔ بلکہ سرکار دوعالم مُناقید کم تو بین کا مرتکب ہوتا تھا اور مدیث کے الفاظ "قبد اذی اللہ ورسوف "اس بات پردلالت کرتے ہیں کہ جو سرکار کواذیت دیتا ہے ، سرکار سے دشمنی گویا خدا سرکار کواذیت دیتا ہے ، سرکار سے دشمنی گویا خدا تعالی سے دشمنی ہے۔

اس پر حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللّٰمَثَالَيُّتَا اللّٰمِثَالِثَيْلِاً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دول حضور علیہ السلام نے فرمایا'' ہاں'' پھر سرکا فِتَالِثَیْلِاً سے پچھ باتوں کی اجازت لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور قرضہ طلب کیا۔ کعب بن اشرف نے کہا ہاں قرض لے لوگر میرے پاس

کچھ رئین رکھو۔اس نے اولاً عورتوں کو اور ٹانیا ، بیٹوں کو رئین رکھنے کا مطالبہ کیا مگر حضرت محمد بین مسلمہ اور اُن کے ساتھیوں نے عذر پیش کیا۔ اور کہا ہم اپنے ہتھیار حضرت محمد بین مسلمہ اور اُن کے ساتھیوں نے عذر پیش کیا۔ اور کہا ہم اپنے ہتھیار تہارے پاس رئین رکھ سکتے ہیں وہ مان گیا اس سے دوسری مرتبہ آنے کا وعدہ کر سے رخصت ہوئے۔

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ہمراہ رات کو تشریف لائے اور آواز دی تو کعب بن اشرف مکان کی بالائی حجت سے اتر نے لگا بیوی نے منع کرنا چاہا کہ اس آواز سے مجھے تیری موت کی بُو آتی ہے۔ مگر وہ نہ رکا جو نہی کعب بن اشرف کپڑ ااوڑ ھے ہوئے ان کے قریب آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں نے آج تک اتی زبر دست خوشبونہیں سوتھی ، کعب بن اشرف نے کہا ہاں مستورات عرب کی سروار ، زیادہ خوشبو والی عورت میرے پاس ہے۔ محمد بن مسلمہ فرمانے گئے کیا میں تمہارا سرسونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں سونگھ لو۔ آپ نے سونگھا اور ساتھیوں کو بھی وعوت دی۔ پھر ایک بار دوبارہ خواہش ظاہر کی اس نے پھر اجازت دے دی۔ دی۔ (وہ دل ہی دل میں خوش ہورہا تھا کہ بیالوگ مجھ سے نے پھر اجازت دے دی۔ (وہ دل ہی دل میں خوش ہورہا تھا کہ بیالوگ مجھ سے متاثر ہوگئے ہیں تبھی تو بار بارخوشبوسونگھتے ہیں)

فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم اتوا النبي فاخبروه

(صحيح بخارى شريف ، كتاب المغازى ، صحيح مسلم شريف كتاب الجهاد والسير)

جب بالوں سے پکڑ کرمجہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اچھی طرح اس کو قابو کر لیا تو ساتھیوں سے کہا قریب آ جاؤ اور اسے قل کردو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ کی اطلاع دی

يه حجاز كى سرزمين ميس ايخ قلع ميس مقيم تفاجب حضرت عبدالله ايخ ساتھیوں کے ہمراہ قلع کے قریب آئے تو سورج غروب ہور ہاتھا حضرت عبداللہ ساتھیوں کو بھا کر چوکیدار کے پاس تشریف لے آئے اور بہانہ کرکے قلع کے اندر داخل ہوکر روپوش ہو گئے چوکیدار نے دروازہ بند کرے جابیاں کیل کے ساتھ الكادي حضرت عبدالله بن عتيك نے جابول تك رسائي حاصل كر كے دروازه کول دیا۔ ابورافع رات کوسونے سے پہلے حکایات سنا کرتا تھا۔ حسب معمول اس ون جب قصه كو چلے كئے تو حضرت عبدالله بن عليك نے بالا خانے كى طرف قصد کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی دروازہ کھولتا تو اندرے اس خیال سے بند کر دیتا که اگر لوگوں کومیرا پتہ چل جائے تو وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں حتی کہ میں اے مل كردوں، يوں ميں ابورافع كے پاس پہنچا كيا ديكتا ہوں كہ وہ اين اہل و عیال کے درمیان تاریک کمرے میں سور ہاہے یہ پیتہ نہ چل سکا وہ کس جگہ ہے تو میں نے آواز دی اے ابورافع! کہنے لگا کون ہے؟ میں نے اس آواز کا اندازہ لگا كرا كے بور كر تلوار كى ضرب لگائى ميرا وار خالى كيا اس نے چيخ و يكاركى ميں كرے سے باہرآيا۔تھوڑے سے توقف كے بعد پھراندرآ گيا اورآ واز بدل كركہا اے ابورافع بیکیسی آواز ہے؟ اس نے کہا تیری مال مجھے روئے ابھی کوئی آوی اندرآیا تھااس نے مجھے اپنی تلوار کا نشانہ بنایا ہے حضرت عبداللہ بن عنیک کہتے ہیں میں نے پھراسے زور سے تلوار ماری۔وہ شدید زخمی ہو گیا مگر قتل نہ ہوسکا۔

#### قائدة:

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکار کے گنتاخ کوقل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلنا اور اسے واصل جہنم کرنا بیسنت اصحاب پیغیروں اللی اللے مضور علیہ السلام نے خود بھیج کر قانون واضح کر دیا کہ ان کے گنتاخ کی سزا صرف اور صرف موت ہی ہے۔ اور اس ضمن و حکمت عملی اختیار کرنا بھی صحابہ ءکرام کا طریقہ ہے۔

## حديث شريف نمبر 3: ابورافع يهودي كاقتل:

اس بدبخت کا پورا نام'' ابورافع عبداللہ بن ابی الحقیق'' تھا یہ بڑا مالدار اور تو نگر اور قبیلہ غطفان کی مسلمانوں کے خلاف مالی امداد کیا کرتا تھا۔ یہ کمینہ فطرت شخص نہ صرف اہل ایمان کو ایذاء و تکالیف پہنچا تا بلکہ جانِ کا کنات مالیا ایمان کو ایڈاء و تکالیف پہنچا تا بلکہ جانِ کا کنات مالیا ایمان کو ایڈاء و تکالیف پہنچا تا بلکہ جانِ کا کنات میں ایمان کو ایڈاء و تکالیف پہنچا تا بلکہ جانِ کا کنات کا ارتکاب بھی کرتا تھا۔ ان حرکات قبیحہ کے باعث اس پلیدانسان کا خون بہانا دفع شرونساد کے لیے از بس ضروری ہوگیا تھا

حدیث شریف میں اس کے قمل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے تاہم یہاں اختصار کے ساتھ صرف بطور دلیل ذکر کرنا مقصود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

> (بعادی شریف جلد 2، ص577) رسول اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ رافع يبودي كي طرف انصار كے چند آدمي بيهيج ،عبدالله بن عتيك كو ان كا امير مقرر كيا ابورافع

#### ضروری وضاحت:

جان کا کنات ، فخر المرسلین کا اینگیل کی ہے ادبی و گستاخی ، ابانت و تنقیص کا مرتکب خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کا خون رائیگاں جائے گا کیونکہ بیاس فعل فیج کے ارتکاب کے ساتھ ہی مباح الدم ہوجا تا ہے اس ہے ادب و گستاخ کے قاتل پر قصاص و دیت اور تعزیر کچھ بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ گستاخ حداً مارا جارہا ہے۔ بیہ بات مسلمہ ہے جو حدا لہی کے قیام سے مارا گیا اس کے خون پر قصاص و دیت کچھ بھی مسلمہ ہے جو حدا لہی کے قیام سے مارا گیا اس کے خون پر قصاص و دیت کچھ بھی مسلمہ ہوخواہ غیر مسلم اس کی سزا ایک مؤید ہے۔ گستاخی کوئی مرد کرے یا عورت وہ مسلم ہوخواہ غیر مسلم اس کی سزا ایک موزودہ ہے ''صرف اور صرف موت '

#### الم تكند:

یہ بات بھی واضح ہوئی کہ غیر مسلم افراد کو اسلامی ریاست میں امان اس وقت تک حاصل ہے جب تک وہ اللہ ورسول اور دین اسلام کے خلاف زبانِ طعن تشنیح وراز نہ کریں جو نہی کوئی فرداس جرم کا مرتکب ہوگا اسی وقت اسلامی ریاست سے نہ صرف اس کا عہد و بیان ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کے خون کی ذمہ داری بھی حکومت مسلمہ ہے اُٹھ جائے گی مذکورہ حدیث کے نفس مضمون سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ مزائے موت کی علت وسبب شانِ رسالت ماب تا اللہ اللہ اللہ کے حضور علیہ السلام نے خود بطور حاکم (HEAD OF THE STATE) کچھ افراد کے حضور علیہ السلام نے خود بطور حاکم (کوایا۔ اس بات سے امت مسلمہ کے لئے ایک کو تک واضح قانون متعین ہوگیا کہ ہر دور میں آ قاکر یم علیہ الصلاق و والسلام کے گستاخ کی کیا مزا ہونی چاہیئے۔

شم وضعت حبیب السیف فی بطعه حتی اخد فی ظهره فعرفت انی قتلته ' (صبح بخاری شریف کتاب المعنزی جلد ثانی ص 577) پیر میل نے تاوار اس کے پیٹ پررکھ کراسے زور سے دبایا وہ پیڑھ سے نکل گئ اب یقین ہوگیا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ ہم نے واپس آ کرسرکارکو خمر دی اور آپ کی دعا کیں لیں۔

#### فائده:

اس سے معلوم ہوا کہ ایسے کاموں کے لئے چند آدمیوں کو مقرر کیا جاسکتا ہے اور پیسب سزا کے نہیں بلکہ اجرو تو اب کے ستحق ہیں کہ موذی رسول کو انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ اور وہ کوئی نیا کام کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ صحابہ ء کرام کے جذبہ ء ایمانی کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی سنت ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور گشتاخ اپنی سیکورٹی کے حصار کے اندر ہی کیول نہ ہوعاشق اس کو وہاں بھی کیفر کردار تک پہنچانے سے باز نہیں رہتے جیسا کہ متاز قادری صاحب نے کردکھایا ہے۔

# حدیث شریف نمبر 4: گتاخ یبودی عورت کاقتل:

عن على ان يهودية كانت تشتم النبي و تقع فيه فحنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله عَلَيْكُ دمها (سنن ابي داؤد ج2 ص244) (مشكُوة المصابيح ص308) حضرت مولاعلى كرم الله وجهه الكريم سے مروى ہے كه ايك يهود به حضور عليه السلام كى شان ميں جواور طعن كرتى تشي اس پر ايك شخص نے اس كا گلا گوشا يہاں تك كه وہ مركئى رسول الله عَلَيْ الله كا حون رائيگال قرار ديا۔

عبدالله بن خلل كعب شريف كے پردول سے جمنا ہوا پايا گيا،
اے قبل كرنے كے لئے حضرت سعيد بن حارث اور عمار بن
ياسر دوڑے حضرت سعيد حضرت عمار سے زيادہ جوان تھے
آپ نے آگے بڑھ كراہے واصل جہنم كرديا۔

پس ثابت ہوا کہ گستاخانِ رسول کے ناپاک وجود کومٹانا ضروری ہے خواہ کہیں بھی پناہ گزیں ہوں۔ اس جگہ کی عزت کو بھی رسول الٹیٹالٹیٹی کی عزت و ناموس پیقربان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ، تمام جگہوں کوعزت بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی وجہ سے ملی ہے۔

### مدیث نمبر6: گتاخ رسول کے بارے میں عام عکم

امام الاولیاء حضرت سیدنا مولائے کا ئنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ امام الانبیاء مولائے کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؟

من سب نبیا فاقتلوہ و من سب اصحابی فاجلدوہ (طبرانی، جامع الصغیر، فتح الکبیر، شفاء شریف جلد2، ص239) جس نے جس نے کسی کو گالی دی تو اسے قبل کردو اور جس نے میرے سے ابی کو گالی دی تو اسے کوڑے مارو

کاش که آج ہمارے مسلمان حکمران بھی اپنے ایمان مضبوط کریں اور پیر سنت دہرائیں ان شاء اللہ بہت سارے شیطانوں کی زبانیں بند ہوجائیں گی۔

# حديث نمبر 5: كعبة الله مين بناه كزين كتاخ رسول كاقتل

نی کریم منالی آیا نے جب فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فر مایا تو اس عام اعلان سے چار مردوں اوردوعورتوں کومتنی قرار دیا کیونکہ انہوں نے شانِ رسول مَنالی آیا آیا ہوں اوردوعورتوں کومتنی قرار دیا کیونکہ انہوں نے شانِ رسول مَنالی ہیں گستاخی واہانت کا ارتکاب کیا تھا۔ ان چار مردوں میں عکرمہ بن ابوجہل ،عبداللہ بن خطل ، مقیس بن صبابہ اور عبداللہ بن ابی السرح اورعورتوں میں مؤخر الذکر کی دولونڈیاں شام تھیں۔ سید عالم مَنالی ہے ان گستاخوں کا خون مبل مراح قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو بڑا واضح ارشاد فرمایا : کہ جس کے بعد کوئی مومن گستاخ رسول کی شرعی مزا کے بارے میں شک بھی نہیں کرسکتا۔

اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة

(سنن نسائي ج2 ص169)

انہیں قتل کر دو اگر کعبہ شریف کے پردوں سے چھٹے ہوئے پاؤ۔(اس لئے کہ ان گتاخوں کے لیے دارالامان میں بھی امان نہیں ہے)

ان گتاخوں میں سے عبراللہ بن خطل کے بارے میں حدیث شریف میں بول ذکر آیا ہے۔

فاما عبدالله بن خطل فادرك و هو متعلق باستار الكعبة ماتسبق اليه سعيد بن حارث و عمار بن ياسر فسبق سعيدٌ عماراً وكان اشب الرجلين فقتله ،

(بخارى شريف كتاب الحج ، كتاب المغازى ، نسائي شريف كتاب المحاربه جلد 2 ص169)

عمر فاروق رضى الله عنه سے فیصله کروائیں دونوں حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے ، یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ساری صورت حال سے آگاہ کیا کہ نبی کریم فالفیظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه میرے حق میں فیصلہ دے چے ہیں مگر یہ فیصلے پر راضی نہیں۔حضرت عمر فاروق رضى الله عنه نے حقیقت حال جانے کے لئے ازراہِ تصدیق منافق سے بوچھا، "اهكذا "كميا واقعي حضوطًا فيظم فيصله فرما يح بي؟ اس في تسليم كميا بال ايما مو چكا ہے۔حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے دونوں سے فرمایا:

> رويمد كماحتي اخرج اليكما فدخل عمر البيت واخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد (تفسير العظهرى جلد2صـ154 /تفسير كشاف ج اصـ525) يبين تهبرے رہويہاں تك كدمين تمہاري طرف نكل آؤں۔ حضرت عمر رضی الله عنه گھر تشریف لے گئے ، تلوار اٹھائی ، حیا در اوڑھی پھر یا ہر نکلے ، اس منافق کی گردن اڑا دی یہاں تک کہ وه مختثرا هوگيا - "

#### اس کے بعد ارشاد فرمایا:

هكذا اقضى بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله (تفسير مظهري ج2،ص154)

میں اس طرح فیصلہ کرتا ہوں اس شخص کے بارے میں جو اللہ اوراس کے رسول مَالِی اُلْمِیْم کے فیصلے سے راضی نہ ہو

ية خرجيليتي موكى حضور نبي كريم مَناليني كي خدمت اقدس ميس بينجي ، كها كيا ، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے ایک کلمہ گومسلمان کو ناحق قتل کر دیا ہے ، اس دریدہ ڈنی کرتے ہوئے سُنا چونکہ بیدایک اسلامی ریاست ہے لہذا ایک قانون کے تحت اس گتاخ کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گتاخ رسول اور گستاخ صحابہ دونوں کو اس حدیث کی روشنی میں ہوش کے ناخن لینے حاہیں تو ایخ گندے خیالات سے تائب ہوجانا جاہئے۔اگر بینجس خیال زبال پر لایا تو شرعی حكم وبى سے جواوير بيان كرديا گيا ہے۔

### مديث شريف نمبر7

مزيد شاتمين رسول كا قتل عبد رسالتمآب مَنَا لَيْمِيْمِ مِين

فاروق اعظم کے ہاتھوں گتاخ رسول کے تل کا ایمان افروز واقعہ

ایک یہودی اور ایک بشیر نامی منافق کے درمیان جھکڑا ہوگیا یہودی نے کہا ہم اپنے اس معاملے کوحضور نبی کر یم اللہ اللہ کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔منافق نے اس سے انکار کیا ،کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لئے کہا ، بایں سبب حضور نبي كريم الله الله عن يرمني فيصله كرت كوئي د نيوي غرض و لا في پيش نظر نه ركھتے ، جَبَه کعب بن اشرف بہت بڑاراشی تھا اس معالمے میں منافق حجموٹا جبکہ یہودی حق پر تھا سواس نے تحاتم الی الرسول علی پڑ اسرار کیا تو منافق مجوراً بادل نخواستہ يبودي كے ساتھ چل يا ا، دونوں بارگا و رسالتمآ ب كالليظم ميں حاضر ہوئے۔ دونوں کے بیانات س کر حضور سرور کا منات علی اللہ اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، باہر نکلتے ہی منافق نے یہودی سے کہا چلو یہ فیصلہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سے كراتے ہيں۔ آپ نے آقائے دوجہال الله على كو اى برقرار ر کھتے ہوئے بہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ منافق پھر بھی نہ مانا ، کہنے لگا چلو حضرت کہ آپ کے فیصلے سے انحراف وتمرد اور عدم تشکیم وا نکار کا تو سرے سے ہمارا ارادہ اور نیت ہی نہتی پس ہمیں ہمارے مقتول کا خون بہا دیا جائے۔ باری تعالیٰ نے ان لوگوں کی نفسیات وصفات سے آگاہ کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا:

اؤلئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم 0 (النساء آيت63)

یہ وہ (منافق و فاسد) لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی باتوں کوخوب جانتا ہے پس آپ ان سے اپنا رخ پھیرلیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ' تفسیر مظہری' میں مذکورہ آیہ کریمہ کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں

فاعرض عنهم ای عن قبول اعتذارهم او عن اجابتهم فی مطالبة دم المقتول فان دمه هدر (تفسر مظهری ج.2-156) آپ ان کے عذر کوقبول کرنے یا مقتول کے خون کے مطالب کا جواب دیے۔ انکار کردیں۔ اس لئے کہ اس کا خون رائیگال وضائع گیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس اقدام قبل کو درست قرار دیتے ہوئے اور اس پرشہادت وگواہی کے لئے جبرائیل امین بارگاہِ رسالتمآ بِعَلَّالَّیْمِ میں حاضر ہوئے۔عرض کیا۔

> ان عمر فرق بین الحق و الباطل (تفسیر مظهری 2صـ154) یقیناً حضرت عمر رضی الله عنه نے حق و باطل کے درمیان قرق کر دیا ہے۔

موقع پر حضو وَ كَاللَّهُ عِلْمَ فِي ارشاد فرمايا:

ما كنت اظن عمر يجترئ على قتل مومن

تفسیر انکشاف ج1، ص525) میں گمان نہیں کرتا کہ عمر کسی مومن کے قبل کا اقدام کرے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اقدام قتل کو درست قرار دیتے ہوئے اور قتل مسلم سے آپ کو بری قرار دیتے ہوئے بیآ ہیر کریمہ نازل ہوئی۔

> فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (الساء آيت 65)

پس (اے صبیب عَلَیْ اِیْم) آپ کے پروردگار کی قتم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے ہراختلاف میں آپ کو (دل و جان سے) علم نہ بنائیں پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اسے بخوشی قبول کرلیں۔

گویا جوحضور نبی کریم الی نیم کی میمانی نیم کی میمانی کی کریم الی کی کا خری قطعی و حتی نہیں سمجھتا ، اسے بدل و جان تسلیم نہیں کرتا ، وہ سرے سے ایمان دار ہی نہیں ہے اور اسے آپ می کی الی کی بداد بی و گستاخی ، تو بین و تنقیص اور حکم نہ ماننے کی صورت میں قتل کرنا ، ایک مومن کو قتل کرنا نہیں بلکہ ایک گستاخ رسول اور مرتد کو قتل کرنا ہے مومن کو قتل کرنا نہیں بلکہ ایک گستاخ رسول اور مرتد کو قتل کرنا ہے

یمی وجہ ہے کہ جب بشر منافق کے قرابت داراور ورثاء بارگاہ نبوت مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَی مِن وَحَمْرِ عَمْرِ عَلَیْ اللّٰهِ عَنْهِ عَلَی ہم تو حفزت عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ کے پاس بھلائی و احسان کے ارادے سے گئے تھے کہ وہ دونوں کے مابین صلح کرا دیں جبکہ شانِ رسالتمآ بِعَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ مِیں گتاخی بایں صورت

## مدیث نمبر 9: حضرت زبیر اے ہاتھوں گتائے رسول واصل جہنم

ان النبي سبه وجل فقال من يكفيني عدوى فقال الزبير انا فبازره' فقتله' الزبير

(مصنف عبدالرزاق جلد5 ص307، شفاء شريف جلد2 ص240)

ایک آدمی نے حضور مالی الیام کوسب وستم کیا آپ مالی الیام نے فرمایا کون ہے جو میرے وہمن سے بدلہ لے؟ حضرت زبیرضی الله عنه نے عرض کی میں حاضر ہوں پھرآپ نے اس گتاخ سے مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔

یمی دونوں بزرگ بیروایت بھی نقل کرتے ہیں۔

### حدیث نمبر 10: حضور مَالی الله الله کے ارشاد پر حضرت خالد بن ولید کے

## بالتعول كستاخ عورت كاقتل

ان امرأة كانت تسبه عليه فقال من يكفيني عدوتي فخرج اليها خالد بن وليد فقتلها

(مصنف ج5 ص307، شفاء ج2 ص240)

ایک عورت حضور علیه السلام کو گالیاں دیتی تھی آپ مَنْ اللَّهُ اِللَّمِ نَے ارشاد فرمایا کون ہے جو میری وشمن سے بدلہ لے؟ حضرت خالد بن ولیداس کی طرف چل نگے اور اسے قتل کر دیا۔

156 ال یرخوشی ومسرت کا اظہار کرتے ہوئے حضور نبی کریم نے حضرت عمر رضى الله عنه كووه تاريخي وب مثال لقب عطاكا جوآب كي وجه بيجيان بن كيا- آج بھی جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو تنہانہیں لیتا بلکداس لقب کے ساتھ لیتا ہے لعنی ' دعمر فاروق' ما يول كها جاتا ہے' فاروقِ اعظم' چنانچ روايت ميں ہے۔

> فقال النبي لعمر انت الفاروق (تفسير كبر 10) حضور نبی کریم منافیظ نے ارشاد فرمایا اے عمر آج سے تم فاروق (حق وباطل ميں بوافرق كرنے والا) مو كئے۔

> > كوئي كتاخ كر آئے نہ سراس كا نظر آئے بڑی مجبوب ہے ہم کو ادا فاروقِ اعظم کی

# حدیث نمبر8: سرکار کے حکم پروشمن رسول کاقتل

ان رجلا كان يسبه فقال من يكفيني عدوى فقال خالد انا فبعثه ا

فقتله ' (مصنف عدارزاق ، شفاء جلد2 ص 240، دلائل النبوة ج4 ص 59)

ایک شخص حضور علیه السلام کو بُرا تجعلا کہتا تھا آپ علیه السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے وسمن سے بدلہ لے؟ حضرت خالد بن وليد " نے عرض كى " ميں تيار ہوں" چنانچہ نبي كريم عليه السلام في انہيں اس كام كے ليے بھيجا تو انہوں نے اس گتاخ کوواصل جہنم کر دیا۔

امام عبدالرزاق نے اور امام قاضی عیاض رحمة الله علیهانے روایت نقل کی

مانھ سی گوشہ میں شراب پینے میں مشغول تھا۔حضور علیہ السلام نے اس کے قتل کا عم فرمایا۔اس پرحضرت تمیله بن عبداللدرضی الله عنه نے اسے قل کر دیا۔

# مديث 14: حارث بن طلا طلا كافل:

يه بھی جان کا کنات سيدالمرسلين كافياتيم كو ايذا ذينے والوں ميں شامل تھا۔ فتح مکہ کے ون مولائے کا تنات سیدنا علی الرتضلی علیہ السلام کے ہاتھوں چڑھ گیا آپ نے ایک لمح بھی ضائع کئے بغیر ذوالفقار حیدری سے اسے واصلِ جہنم کردیا۔ (مدارج النبوة جلد2، صفحه 501)

# مديث 15: قريبه اورارب كاقتل:

بدوونوں باندیاں ابن خطل کی گانے والیاں تھیں جو حضور علیہ السلام کی بچویس کے جانے والے اس کے اشعارگایا کرتی تھیں ، دونوں بی قتل کر دی كئيں۔اس كى ايك باندى قوتنا بھاگ كئى الوگول نے اس كے لئے حضور عليہ السلام سے امان ما تکی۔سید عالم اللظیم نے اسے امان دے دی۔ پھروہ آپ اللظیم کی خدمت اقدس میں آئی اور مسلمان ہوگئے۔ (مدارج البوة جلد2صفحہ 506)

# حديث16: ساره بني المطلب كي باندي كاقتل:

بعض مؤرفین کے نزدیک بیعمرو بن ہشام کی باندی تھی بیدوہی عورت ے جس کے ہاتھ عاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کے نام خط کھ بھیجا تھا۔ بدمر مد موكر مكه مين آ كئي تھى اور فتح مكه كے دن مولائے كائنات سيدناعلى المراحتى كرم الله

# مدیث نمبر 11: حفرت مولاعلی اور حفرت زبیر کی گتاخ کے قتل

لکے ہاتھوں مزید ایک روایت پیش خدمت ہے کہ ایک مخض نے نبی کریم علیہ السلام کی تکندیب کی اور آپ کو ایذاء پہنچائی تو آپ مَالینیم نے حضرت مولاعلی اور حضرت زبیر رضی الله عنهما کواس کی طرف بھیجا تا کہ بید دونوں اس از لی بد بخت کو فل كروين\_

( دلائل النبوة ج2 ص284 ، شفاء شريف جلد2 ص240)

# حدیث12: مولاعلی کے ہاتھوں حورث بن نقید کافل

بياليك بدبخت شاعرتها اور بارگاهِ رسالت ميس بؤي بدز باني كرتا تها\_ يوم فتح مكه جب اپنامباح الدم ہونا سنا تو گھر میں بیٹھ گیا اور گھر كا دروازہ بند كرليا على المرتضى كرم الله وجهدنے اس كے گھر آ كراہے تلاش كيا ،لوگوں نے كہا ،صحرا چلا گيا ہے۔ حوریث نے جب جانا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنداس کی طلب میں آئے ہیں تو تھہرا رہا، یہاں تک کے علی مرتضی رضی اللہ عنداس کے گھر ہے دور چلے گئے تو وہ گھر سے نکلا اور جاہا کہ کسی دوسرے گھر میں جاچھے۔حفرت علی مرتضٰی رضی الله عنه کووہ ایک کوچہ میں مل گیا اور انہوں نے اس ملعون کی گردن اُڑا دی۔

(تاريخ طبرى جلد1، صفحه 399)

# مديث13: مقيس بن صابه كاقتل:

اس نے اپنے بھائی کی دیت لینے کے باوجود ایک انصاری صحابی کوشہید کردیا اور مرتد ہو کر مکہ چلا گیا۔ فتح مکہ کے دِن وہ مشرکوں کی ایک جماعت کے

وجہدالکریم کے ہاتھوں فنا فی النار ہوگئی۔

(روضة الاحباب ، مدراج النبوة جلد2صفحد507)

# عديث17: أم سعد كافل:

اس کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ رسول اللَّمَ اللَّهِ اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله گتاخانہ الفاظ استعال کرتی ہے۔ اور آپ تا اللہ کے خلاف دریدہ دہنی سے باز نہیں آتی۔ای نا قابل معافی جرم کی پاداش میں اس کو بھی دیگر جہنمیوں کے ساتھ اپنے اُصل مقام پر پہنچادیا گیا۔

(مواهب اللدنيه ، مدارج النبوة جلد2صفحه507)

#### مديث18:نظر بن مارث كاقتل:

يهجمي بردا كمينه صفت اور فرعون مزاج شيطاني دماغ كاحامل شاتم رسول تھا اس کو بھی جانِ دوعالم اللہ اللہ کے ارشاد مبارک کے مطابق تکوار کے ذریعے جہم کے گھڑے میں پہنچا دیا گیا جو گتا خان رسول کا مجھ ٹھکانہ ہے۔ (سيرت النبي جلد 1صفحه329)

## حديث19:عصماء بنت مروان كافل:

يد بهت زبان دراز عورت تقى اسلام ، بانى اسلام مَا النيام والل اسلام كى برائياں اور مذمت كرتى رہتى تھى رسول اللّٰهُ فَاللَّيْظِيُّمْ كو ہميشہ ايذا ديتى اور جب بھى اس ملعونه كوموقع ملتا تو آپ مُنْ الله الله الله اور طيب و طاهر ذات مباركه پر ناپاك جملوں کے ساتھ حملے کرنے کی ضبیث جسارت کرتی رہتی۔ آپ تا النظام نے اپ ایک صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی الله تعالی عنه کواس کے قبل کے لئے روانہ فر مایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے جو مدینہ شریف سے باہر واقع تھا وہ

آیے بچوں کو دودھ بلا رہی تھی صحالی رسول نے موقع پاکر اس کوموت کا گھاٹ أتارويا

(مدارج النبوة جلد2صفحه176)

محرم قار مین! گذشته صفحات پرتحریر کی جانے والی احادث کا بغور مطالعہ فرمائیں آپ کو کتنی گتاخ عورتیں ملیں گیں جن کو گتافی رسول فالی اے جرم کی پاداش میں واصل جہنم کیا گیا۔ملحونہ عاصیہ سے کو بچانے والے دشمنانِ اسلام کوان احادیث پرغور کرنا چاہیے کہ گتاخ چاہے مرد ہو یا عورت اس کی سزا صرف اور صرف موت بی ہے۔

#### مديث20: الى عفكه:

یہ یہودی بہت بڈھا کھوسٹ تھاجس کی عمر 120 سال کو پہنچ جگی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو ورغلاتا اور ابھارتا تھا اور ایے شعر پڑھتا تھا جس میں لوگوں کوحضور من اللہ اللہ السلام نے حفرت سالم بن عمير رضي الله عنه كواس كفل كے لئے بھيجا حفرت سالم اس كى طرف گے اور اپنی تلوار اس کے جگر کے یٹیچ گھونی اور اسے چرخ کر دیا۔ وہ دہمن فدا چیخا اور جان دے دی۔ لعنة الله على الشاتمين

(مدارج النبوة جلد2صفحه178، مواهب اللدنيه)

## اب توحق تسليم كرلو:

اغیار کے فنڈز پر چلنے والی تظیموں کے سربراہان اور ڈالرز ویاؤنڈز لے کر ایمان کا سودا کر کے کافروں سے وفاداری اور ملین گنبدخضری مالی ایمان کا ارتكاب كرنے والے ..... وہ نام نها و محقق ..... مرقق ..... خود ساختہ مذہبی سكالر بلكہ

حرمت وسول شرى فتى ،آكن تر عات كاردى بى ہے .... یہی نجات کا راستہ ہے .... یہی سرمانیہ گرانمانیہ ہے ..... يهي عزت كونين كا باعث ہے .... نبي كريم مَنْ اللَّهُ عَلَم كي محبت كے بغير ......آپ كي عشق كي سوا ..........آپ كى غلامى كي بغير .....آپ كي در اقدس کی توکری کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا قرب تو گجا معرفت بھی نصیب نہیں ہو عتی۔ مھے یہ پڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر رب کو پاسکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر یہ فرعون صفت اور بزید مزاج لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر آئے روز آپ کو

مختلف شکوک وشبہات کی وادیوں میں دھکیل کرآپ سے ایمان کا خزانہ لوٹنا جا ہے ہیں۔ اور ان کی بید المدفریبی عامله الورود بنتی جا رہی ہے ..... مگر آپ ول و جان ے تہیر کیس کہ جس طرح ہم نے اپنے بچوں کوجسمانی غذا پہنچانی ہے اس طرح ان کے لئے روحانی و ایمانی اور عرفانی و نورانی غذا 'دعشق رسول و ادب مصطفی النظامی النام کا بھی بندو بست کرنا ہے۔ اگر ہم نے بیاہم کام کرلیا تو پھر ہم غریب نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم الطفیظ کی محبت کی دولت سے دونوں جہاں میں عنی فرما دے گا۔ چھر ہم میں سے ہرایک بیے کہنے کا حقد ار ہوگا۔ خالق نے مجھ کو میری طلب سے سوا دیا

# حضور مَنْ اللَّهُ عَلَى ما من حضرت عمره كاكتاح كومل كرنے كا ارادہ

سرمايي دار عشق محمقًا للينظيم بنا ديا

حدیث نمبر 21: ہخاری وسلم شریف میں ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ كَلَ خدمت اقدى میں حاضر ہوئے آپ اللیظم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ بن تمیم کا ایک شخص ذوالخويصره حاضر خدمت جوا أور كمن لكا أے اللہ كے رسول عدل كرو- ني اندر سے مغربی سکالرز میڈیا پر ..... پردہ سکرین پر آکر دھاڑتے ہیں اور باچیس کھول کرچینے کرتے ہیں کہ تو ہین رسالت کی سزا موت نہیں ہے۔ کسی سویلین کو قانون ہاتھ میں لے کر گتاخ کو قل کرنے کی اجازت نہیں اگر کوئی ایبا کریگا تو سزائے موت کامستحق ہوگا۔ جبکہ ان کی اپنی تحریر وتقریر میں واضح تضادموجود ہے۔ کیونکہ کچھ مغرب زدہ ذہنوں کے مطابق اس پر قرآن و حدیث کا واضح تھم موجود نہیں .....وہ ذرا مٰدکورہ دلائل کا مطالعہ کر لیں۔اورا ن دلائل کے علاوہ بھی بے شار دلائل قرآن واحادیث اور کتب سیر وفقه وفقاویٰ وعلم کلام میں موجود ہیں کہ گتاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے' مرف اور صرف موت' اس پلید اور نجس از لی کو اس یاک سر زمین پررہنے کی کوئی اجازت نہیں ...... کیونکہ اس زمین کو بنایا خدانے ہے ....اوراپنے وجو دِمسعود سے سجایا مصطفیٰ علیہ السلام نے ہے۔

> كما جاء في الحديث جُعلت لي الارض مسجداً و طهوراً (بخاري شريف) "لیعنی ساری زمین میرے لئے مسجد بنائی گئی اور اسے (میری خاطر) یاک کیا گیا۔"

البذا سرکار مُنافِیظ کے گتاخ کو اس دھرتی یر رہے کا کوئی حق نہیں۔ وہ جائے جہنم میں جس کا وہ مستحق ہے۔ ی کی کا دہ میں ہے۔ دوزخ میں جھونکتی ہے پیٹھوکر لگی ہوئی

#### مسلمانو! خدا راہوش کے ناخن لو

يبود و نصاريٰ کي حابي پر چلنے والے نام نهاد مذہبي حقیقناً مغربي مداريوں كے چكر ميں مركز ندآنا ......... آج آپ سے سب كچھ چھين ليا گيا ہے .... خدارا اپنا ایمان ان لیٹروں سے بچالو۔ یہی متاع حیات ہے یہی دولت دارین

راقم مناسب مجهتا ہے کہ اس مقام پرخوارج وحروراء وریگر گتا خان رسول کے خلاف وار د ہونے والی چنداحادیث کا بھی بغیر کسی طوالت وتشریح کے تذکرہ کر دیا جائے تاکہ کئی حضرات کا خلجان ذہنی رفع ہوجائے اورعظمت وتعظیم رسالت ك مسك كى اہميت خوب خوب واضح موجائے۔ بنا بريں صرف متن حديث ،حواله جات اور ترجمہ ير بى اكتفاكرول كا \_ المعاقلُ تكفيه الاشارة \_كما بل عقل ك لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جولوگ بھی بارگاہ خیرالا نام میں گتاخی و بے ادبی ك مرتكب مول كي تو ايس لوگول كا دين اسلام سے ناطه يول كث جائے گا گويا وین کے ساتھ اس کا کوئی واسطدرہا ہی نہیں تھاحتی کہ عمر بھرکی کمائی اہانت رسول التُعَقَّ فَيْغِ كَ سبب ضائع موجائے گى۔اوروہ اپنے اعمال پر ناز كريں كے حالانك اس توجین کے سبب اللہ تعالی ان کے سارے اعمال خبط فرما دے گا۔ دائرہ عشق محمظ اللہ ہے جو باہر نکلا بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا میرے اعمال تو مجنشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمظ النظم نے شفاعت تو خدا مان گیا

#### گتاخ کی علامات:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے ہی ایک روایت ہے جس میں آپ نے اس بے ادب و گتاخ کی علامات بھی ذکر فرما کیں بعنی جو گتاخ حضو وَالْ اَلْاِیْ اِلْمَا لَکُلُولُ اِللّٰہِ اِللّٰ کی کیفیت بیتھی۔ کی مجلس میں کھڑا ہوا اس کی کیفیت بیتھی۔ 1: اس کی آئیسیں گڑھوں میں وھنسی ہوئی تھیں۔ کریم کا گائی انساف نہ کروں تو ناکام و نامراد ہوجاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب گا؟ اگر میں انساف نہ کروں تو ناکام و نامراد ہوجاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم مجھے اجازت عطافرما ئیں کہ میں اس گتاخ و بے ادب کی گردن اڑا دوں اس پرسرکار دو عالم کا گائی نے فرمایا رہنے دواس کے پچھساتھی ایسے ہیں (یاہوں گے) کہ ان کی نمازوں اور روزوں کو حقیر جانو گے یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے گھروہ ان کے حلقوں سے پنچے نہ اترے گا یہ لوگ دین لوگ قرآن مجید پڑھیں گے گھروہ ان کے حلقوں سے پنچے نہ اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جاتا ہے۔

(بخارى شريف كتاب المناقب ج1 ص509 ، مسلم شريف ج1 ص341)

فائده: حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كا اجازت طلب كرنا كه اس گتاخ كو ميں قتل كردول بيراس مسئله پر برهان قاطعه ہے كه ان كے نزد يك گتاخ رسول واجب القتل ہے۔ آج كا كوئى سكالر تفقه فى الدين ميں فاروق اعظم سے زياده برخ كرتونہيں۔ بيرنام نهاد محقق اغيار كے اشارول پر بولتے ہيں ..... جبكه وہ محدثِ امت سيدابرا فَرَا اللهُ يَحْمَ كَ اشارول پر بولتے ہيں ..... جبكه وہ محدثِ امت سيدابرا فَرَا اللهُ يَحْمَ كَ اشارول پر بولتے تھے۔

کے آج پھرامت مسلمہ میں جذبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اجا گر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تا کہ ہماری نواجوان نسل کے دلوں میں بھی محبت و تکریم رسول علیہ السلام اور دفاع ناموںِ رسالت کا چراغ روثن ہو۔ اس ضمن میں امت کے نوجوانوں کو بیر پیغام دینا جاہوں گا۔

پھر سب میں اجاگر کرو فاروق سا جذبہ سرکار کے گتاخ کو سُولی پہ چڑھا دو تمن مرد مجاہد ہو وشمن دیں کے ناپاک عزائم تہم خاک ملا دو

# خوارج اور گتاخان رسول کے متعلق چنداحادیث

#### میلی روایت

عن ابي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، يَقُولُ بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. رضى الله عنه ـ إلِّي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِّنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي آدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلُ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ نَفَرِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَٱقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَ زَيْدِ بُنِ خَيْلٍ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بُنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُّلَاءٍ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلَا تُمَامُنُونِي وَأَنَّا أَمِينُ عندَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبُرُ السَّمَاء صَبَاحًا وَمَسَاء " قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإزَارِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ. قَالَ " وَيُلِكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهُلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِى اللَّهُ . " قَالَ ثُمَّ وَلَّنِي الرَّجُلُ، قَالَ خَالِلهُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَّا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ " لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى . " فَقَالَ خَالِدٌ وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ رَسُولُ

| رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔  | :2 |
|------------------------------------|----|
| ر مسارون في مديان البعري بهوي مين_ |    |

پیشانی اُ بھری ہوئی تھی۔ :3

> داڑھی گھنی تھی۔ :4

> سرمنڈ ا ہوا تھا۔ :5

تہبند گخنوں سے اویراٹھا ہوا تھا۔ :6

بدبخت حضوض فيالفيا كعلم يراعتراض كرتا تفا\_

(مسلم شريف كتاب الزكوة جلد 1 ص 341)

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّى لَمُ أُومَوْ أَنُ ٱنْقُبَ قُلُوبَ السَّاسِ، وَلَا اَشْقَ بُطُونَهُمْ " قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفِّ السَّاسِ، وَلَا اَشْقَ بُطُونَهُمْ " قَالَ ثُمَّ نَظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفِّ فَقَالَ " إِنَّهُ يَخُوبُ مِنْ ضِنْضِءِ هَذَا قُومٌ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَهُو مُقَلِّ اللَّهِ رَطُبًا، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُوقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُوقُ رَطُبًا، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُوقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُوقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . " وَاَظُنَّهُ قَالَ " لَئِنْ اَدْرَكُتُهُمْ لَا قُتُلَنَّهُمْ اللَّهُ مُود . "

(صحيح بخارى ، صحيح مسلم ، نسالي في سنن الكبرى)

" حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے رسول اللَّتَا اللَّيَا اللَّهُ كَا خدمت ميں چڑے کے تھلے میں جر کر کچھ سونا بھیجا، جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔حضور نبی اکرم النظام کے وہ سونا جارآ دميول مين تقشيم فرما ديا -عينيه بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور چوتھ علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان۔اس يآ بِعَ إِلَيْنِيمَ كَ اصحاب ميس سے كى في كہا: ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب سے بات حضور نبی اکرمنا پیزا تک سینی تو آپ الیالی نے فرمایا: کیاتم مجھے امانت وارشار نہیں كرتے ؟ حالانكه آسان والوں كے نزديك تو ميں امين ہوں۔ اس کی خبریں تو میرے یاس صبح وشام آتی رہتی ہیں۔راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدی کھڑا ہوگیا جس کی آ تکھیں اندر کو دهنسی ہوئیں ،رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں ،اونچی پیشانی بھنی داڑھی ، سرمنڈا ہوا ادر اونچا تہبند باندھے ہوئے تھا ، وہ كمن لكًا: يارسول الله! خدات وريى ،آپينا الله الله عرمايا: تو

بلاك مو، كيا مين تم ابل زمين مين زياده ورن كالمستحق نبيل ہوں؟ پھر جب وہ آدی جانے کے لئے مرا تو حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه في عرض كيا: يا رسول الله تاليقيم! مين اس كى كردن نداڑادول؟ آھ اليائي نے فرمايا ايمان كرو، شايديد نمازی مو،حضرت خالدرضی الله عند نے عرض کیا: بہت سے اليے نمازي بھي تو جي كہ جو كھان كى زبان پر ہے وہ ول ميں نہیں ہوتا۔ رسول اللوَقَافِيْلِم نے فرمایا: مجھے بی تھم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ جاک كرول \_ راوى كابيان بىكدوه بلنا تو آيغالين نے چراس ک جانب دیکھا تو فرمایا: اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جواللہ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیے نہیں اڑے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکارے یارنکل جاتا ہے۔ لوگوں كو جا ہوں تو قوم شمود كى طرح انبيں قتل كردوں۔"

#### فوائد:

اس حدیث ہے بہت ہے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تقسیم کروانے کے لیے مال سرکار کی خدمت اقدس میں پیش کرتے تھے اور سرکار جس کو چاہیں جوعطا فرما کیں۔وہ مختار کل ہیں۔اور سرکار کی تقسیم پر کوئی مومن اعتراض نہیں کرسکتا۔جس نے اعتراض کیا وہ بد بخت یکا منافق تھا۔

وَهُوَ بِالْيُحَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْيَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَرْبُعَةِ نَفُو الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيِّيْنَةُ بْنُ بَدُرِ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بُنُ عُلاَ ثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمٌّ أَحَدُ بَنِي كِلاَّبِ وَ زَيْدِبْنِ الْحَيْلِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ يَنِي نَبْهَانَ -قَالَ -فَغَضِبَتُ قُرُيْشٌ فَقَالُوا أَتُعُطِى صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إنِّي إنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لْأَتَأَلَّفَهُمْ " فَجَاءَ رَجُلٌ كَتُّ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِءُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيْأُمَنِّنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي " قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ -يُرُونَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ ضِئْضِءِ هَذَا قَوْمًا يَقُرَء وُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُوْثَانِ يَمُوُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدُرُ كُنُّهُمْ لَأَقْتُلْنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ".

(صعبع بعادی، کتاب الموحید، صعبع مسلم، کتاب الزنخوة، سنن نسالی، کتاب تعویم اللم)

الله عند بیان کرتے ہیں

کہ نبی رحمت ا جمارے درمیان جلوہ افروز ستھے پس آپ ا

نے (شخص مذکور کے متعلق) ارشاد فرمایا کہ بے شک اس کی

نسل سے الیی قوم پیدا ہوگی جوقر آن کثرت سے پڑھیں گے

نسل سے الیی قوم پیدا ہوگی جوقر آن کثرت سے پڑھیں گے

2: سرکا وَیُلَیْ اَیْمُ ساری کا نئات ہے بڑھ کر صادق اور امین ہیں یہ بات تو آپ کے خالف بھی مائٹ سے اور آپ کی صدافت وامانت پر کفار مکہ نے بھی اعتراض نہیں کیا ، زمین و آسان پر آپ کی امانتداری کے چرچ ہیں اور اگر آپ کی امانتداری پر اعتراض کیا تو اسی ہے اوب جہنمی نے کیا ہے۔

3: گنتاخ کی ظاہری علامات صحابی رسول نے بیان کر دیں جن سے اہل ایمان کے لئے ایسے لوگوں کو پہچانے میں بڑی مددل سکتی ہے۔

4: حضرت خالد بن وليد برئے نقيب عالم اور جليل القدر صحابي بين انہوں نے اس کے قتل کی اجازت اسی لئے مانگی کہ ان کے نزديک اتن سی جسارت کرنے والا بھی واصل جہنم ہونے کا مستحق ہے۔ آخر اس نے بيہ جرأت کس عظیم بارگاہ بیں کی ہے؟

5: وہ بے ادب آپ عَلَا اللَّهِ عَلَم طرف بیت کر کے واپس بلیٹ گیا لیعنی اُس شقی نے آپ عَلَا اللّٰهِ عَلَى جانب بیت کرنے میں عار محسوس نہیں کی۔ بیہ گتاخوں، بے ادبوں کا پر انا انداز ہے جو .....؟

6: ظاہراً بیقر آن کے بہت عمدہ قاری ہول گےلوگ ان کی قرائت پر رشک کر یں گے مگر بیقر آن کے نور سے محروم ہول گے۔

7: قوم شود کے قتل کی مثال ان کی ہے او کی و بد بختی کی وجہ سے بیان کی گئی ۔ لیعنی اپنی گنتاخی و ہے اوبی کی وجہ سے واجب القتل ہوں گے کہ انہیں مقام رسالت کا حیا نہ ہوگا۔

#### دوسرى حديث

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رضى الله عنه

گران کی خلق سے نیچ نہیں اترے گا۔ وہ اہل اسلام کو آل کریں گے اور بت پرستوں (مشرکوں) کو چھوڑ دیں گے اسلام سے اس طرح خارج ہوجائیں گے جیسے تیرشکار کو چھوڑ کرنگل جاتا ہے۔ میں اگران کو پاتا تو قوم عاد کی ماند آنہیں قتل کر دیتا۔ (یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان)

صدیث فدکور میں یہ جملہ انتہائی توجہ کا طالب ہے اس پرغور کرنے ہے ہر دور کے خوارج اور حروراء کے سفا کا نہ اور بہجانہ کرتوت نگاہوں کے سامنے آجاتے ہیں سعود بیرے لے کرسوات ، بونیر، شانگلہ میں ظالموں کے ہاتھوں ہونے والے واقعات اہل اسلام سے انسانیت سوز سلوک کس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں؟ جب کونشن سنٹر اسلام آباد 2010ء میں قبلہء عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے سوات کے حالات پر یہ حدیث پیش کی تھی تو بڑے بردوں کی آئکھیں کھل گئ

کافی ہے انجمن کو جگانے کے واسطے سے واسلے میں ہے

#### تيسري روايت

عَنْ آبِي سَعِيد، قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ذِى النُّويْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ اعْدِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ " وَيُلكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمُ اعْدِلُ . " قَالَ رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ " وَيُلكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمُ اعْدِلُ . " قَالَ عُمَرُ بُنُ النِّحَظَّابِ دَعْنِي اَضُوبُ عُنْقَهُ. قَالَ " دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ عُمَرُ بُنُ النِّحَظَّابِ دَعْنِي اَضُوبُ عُنْقَهُ . قَالَ " دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ السَّحَابًا يَحْقِولُ احَدُّكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ، وَصِيامَهُ مَعَ الصَّهِ ، وَصِيامَهُ مَعَ السَّرِهِ، وَصِيامَهُ مَعَ

صِيَامِهِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ فِي قُلَاهِ مَنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُّ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ،

" حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور الخويصره متيمي آيا اور كمنے لگا يا رسول الله! انصاف سے تقسيم ييجة (ال ك ال طعن ير) حضور نبي اكرم الليظ في فرمايا مجنت اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرتا ہے؟ حضرت عمر رضى الله عنه نے عرض كيا: يارسول الله! اجازت عطا فرمايي مين اس (خبيث) كى كردن الرادون ،فرمايا: ريخ دواس کے پچھ ساتھی ایے ہیں (یا ہوں گے ) کہ ان کی نمازوں اوران کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر جانو گے۔لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح فارج ہوں گے جس طرح تیرنشانہ سے یارنکل جاتا ہے۔ (تیرچینئے کے بعد) تیر کے پر کودیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ تیر کے باڑ کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا اور تیر (جانور کے ) گوبر اولا خون سے بارٹکل چکا ہوگا۔ (ایس ہی ان خبیثوں کی مثال ہے کہ دین کے ساتھ ان کاسرے ہے کوئی تعلق نہ ہوگا )۔"

## پانچویں روایت

اخرج البخارى فى صحيحه فيترجمة الباب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمُ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتُ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

(صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن ابوداؤد، سنن نسالی)

"امام بخاری نے اپنی سیح بخاری میں باب کے عنوان کے طور پر میر مدیث روایت کی ہے: اللہ تعالی کا فرمان ہے: "اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ سی قوم کو گمراہ کر دے۔اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لئے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پر ہیز کرنا چاہیے۔" اور (عبداللہ) بن عمر رضی اللہ عنہا ان (خوارت) کو اللہ تعالیٰ کی برترین مخلوق سمجھتے تھے۔ (کیونکہ) انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کولیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا اطلاق موشین پر کرنا شروع کر دیا۔"

#### چھٹی روایت

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: يا تى على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن

#### چوهی روایت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ دَعا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا " قَالُوا وَفِي نُجُدِنَا. قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَاْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَحَنِنَا ." قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا فَٱظُّنَّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةَ " هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان " حضرت (عبدالله ) بن عمر رضى الله عنهما روايت كرتے ہيں كه حضور نبي اكرمةً اللي عنه في الحراقي: الدا بهار الله المار لك مارے شام میں برکت عطافرما ، اے اللہ! مارے لئے ، مارے یمن میں برکت عطافر ما (بعض) لوگوں نے عرض كيا: يارسول الله! بمارے نجد ميں بھى؟ آپ مَالَيْكِمُ نے ( پر ) وعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما- (بعض) لوگوں نے (پھر) عرض كيا: يارسول الله تكا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله مارے نجد میں بھی میرا خیال ہے کہ آپ عُلَیْم نے تیری مرتبہ فرمایا :وہاں زلزلے اور فتنے ہوں کے اور شیطان کا سینگ (فتندومابیت) وہیں سے نکے گا۔"

امت کے بہت سے اکابرین اور صلحاء نے اس حدیث کا مشار الیہ ابن عبدالوہاب نجدی کو بتایا ہے کہ اس ظالم انسان نے گتاخی و بے ادبی کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جن کے تصور سے بھی بندہ مومن کی روح لرز جاتی ہے۔ داستانیں رقم کی ہیں کہ جن کے تصور سے بھی بندہ مومن کی روح لرز جاتی ہے۔ (الامان والعفیظ)

#### آ گھویں روایت

عن أنس بن مالك قال : كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه و سلم باسمه فلم يعرفه ووصفناه بصفته فلم يعرفه فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا : ها هو ذا قال : إنكم لتخبروني عن رجل إن على وجهه سفعة من الشيطان فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنشدتك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس : ما في القوم أحد أفضل منى أو أخيرمنى ؟ !قال : اللهم نعم شم دخل يصلى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم شم دخل يصلى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم شم دخل يصلى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من يقتل الرجل ؟ فقال : أبو بكر : أنا فدخل عليه سلم : من يقتل الرجل ؟ فقال : أبو بكر : أنا فدخل عليه

''حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا کہ وہ مساجد میں جمع ہوں گے اور نمازیں ادا کریں گے لیکن ان میں سے مومن کوئی نہیں ہوگا۔''

#### فائده:

میہ وہی لوگ ہوں گے جونماز ، روزہ و دیگر اعمال پرتو زور دیں مگر نہ خود تعظیم رسول کی بات کریں گے اور نہ دوسروں کواس کی ترغیب دیں گے۔

#### ساتوس روایت

عن أبى هُريُّرَة، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَان رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنيَا بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِي الْمِسْتُهُمُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ السَّنَّةُ مُ اللَّهِ السَّنَّةُ مُ اللَّهِ اللَّهِ السَّنَّةُ مُ اللَّهِ اللَّهِ السَّنَّةُ مُ اللَّهُ اللهُ عَلَى يَخْتَرُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فوجده قائما يصلي فقال :سبحان الله أقتل رجلا يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل المصلين ؟ فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :ما فعلت ؟ قال :كرهت أن أقتله وهو يصلي وقد نهيت عن قتل المصلين قال عمر : أنا فدخل فوجده واضعا وجهه فقال عمر :أبو بكر أفضل مني فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الله عليه و سلم :مه ؟ قال وجدته واضعا وجهه فكرهت أن أقتله فقال :من يقتل الرجل ؟ فقال على :أنا قال :أنت إن أدركته قال :فدخل على فوجده قد خرج فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :مه ؟ قال : وجدته قد خرج قال : لو قتل ما اختلف في أمتي رجلان كان أولهم و آخرهم قال موسى سمعت محمد بن كعب يقول هو الذي قتله على ذا الثدية.

وفى رواية فقال النبى عَلَيْكُ هذا اول قرن من الشيطان طلع فى امتى ( او اوَّل قرن طلع من امتى ) اما انكم لو قتات موه ما اختلف منكم رجلان ، ان بنى اسرائيل اختلفوا على احدى او اثنتين و سبعين فرقة وانكم ستختلفون مثلهم او كثر ،ليس منها صوات الا واحدة قيل :يا رسول الله ، وما هذه الواحدة؟ قال :الجماعة و تخرها فى النار رواه ابويعلى وعبدالرزاق وابونعيم.

ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، واسناد

صحيح

"حضرت الس بن مالك رضى الله عنه سے مردى ب فرمايا: حضور نبی اکرمیالینظم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس کی عبادت گذاری اور مجامدے نے ہمیں حیرانگی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ (اورایک روایت میں ہے کہ یہاں تک حضور نبی اکرم مَثَالَتُهُمُ كَ صَحَابِ كرام ميں سے بعض اے خود بھی افضل كردان كل تق ) بم في رسول اللَّيْنَ اللَّهِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نام اور اس کی صفات بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ ایک دفعہ ہم اس کا ذکر کررے تھے کہ وہ شخص آگیا۔ ہم نے عرض كيا: وه يتخص ب- آي النظيم في فرمايا: ب شكتم جس مخف کی خبریں دیتے تھے یقیناً اس کے چبرے پر شیطانی رنگ ہے سووہ مخض قریب آیا یہاں تک کدان کے پاس آکر كرا ہوگيا اور اس نے سلام بھى نہيں كيا۔ تو حضور نبى اكرم الله الله الله الله كالمتم ويتا مول (مهميس كه سے بتانا ) کہ جب تو مجلس کے پاس کھڑا تھاتو نے اپنے ول میں بنہیں کہا تھا کہ لوگوں میں مجھ سے افضل یا مجھ سے زیادہ برگزیدہ مخف کوئی نہیں؟ اس نے کہا:اللہ کی قتم! ہاں (میں نے کہا تھا )۔ پھر وہ (مجد میں ) داخل ہوا نماز پڑھے لگا۔ (اورایک روایت میں ہے کہ پھر وہ مخص مڑامسجد کے صحن میں آیا، نمازی تیاری کی، ٹائلیں سیدھی کیس اور نمازیر سے لگا) تو حضور نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: اس مخص کوکون قتل کرے گا؟ حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے عرض كيا: ميں كرول كا سووه

اختلاف نه ہوتا وہ ( فتنہ میں ) ان کا اول و آخر تھا۔ حضرت مویٰ نے بیان کیا میں نے حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا: فرماتے ہیں: وہ وہی پیتان ( کے مشابہ ہاتھ ) والا تھا جے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔''

اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکر مہالی نیا نے فرمایا : بید شیطان کا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوگا (یا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوگا (یا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوا) جبکہ اگرتم اسے تل کر دیتے تو تم میں سے دو آ دمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ بیشک بنی اسرائیل میں اختلاف سے وہ اکہتر یا بہتر فرقوں میں بٹ کے اور تم عنقریب اسے بی یا اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ کے اور تم عنقریب اسے بی یا اس سے بھی زیادہ فرقوں میں سوائے ایک کے وان میں سے کوئی راہ راست پر نہیں ہوگا میں بٹ جاؤ گے ان میں سے کوئی راہ راست پر نہیں ہوگا ساہوگا ؟ آپ تا گی نے فرمایا : جماعت (سب سے بڑا گروہ) ساہوگا ؟ آپ تا گی نے فرمایا : جماعت (سب سے بڑا گروہ) اس کے علاوہ دوسرے سب آگ میں جا کیں گے۔ "

عن مقسم ابى القاسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فذكر الحديث وفيه ، قال رسول الله عليه فانه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية )

"عبدالله بن حارث بن نوفل مولی مقسم ابوالقاسم رضی الله عنه نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت اس كے ياس كے تواسے نماز يرسے ہوئے يايا كہنے لگے۔ سجان الله میں نماز پڑھتے مخص کو ( کیسے ) قتل کروں ؟ جبکہ حضور نبی اکرم مَالینیم نے نمازیوں کوفٹل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ باہرنکل گئے۔حضور نبی اکر منابیٹی نے فر مایا: تو نے كياكيا؟ عرض كيا: ميس نے اس حالت ميس كه وہ نماز پڑھ رہا تھا اے قتل کرنا ناپند کیا جبکہ آپ اُلیافیام نے نمازیوں کوقتل قتل کرے گا ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں كرول كا سووہ اس كے پاس كتے تواسے اللہ عزوجل كى بارگاہ میں چرہ جھائے دیکھا۔حضرت عمرنے کہا:حضرت ابوبكر مجھ ے افضل ہیں لہذا وہ بھی ( اسے قل کئے بغیر ) یا ہر نکل گئے۔ تو حضور نبي اكرم اليفي في فرمايا: تون كيا كيا ؟ عرض كيا: میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرجھکائے ویکھا تو (اس حالت میں ) اے قل کرنا ناپند کیا۔ آپ ظافی نے فرمایا: كون اس شخص كوقتل كرے كا؟ تو حضرت على رضى الله عنه نے عرض کیا: میں کروں گا ،آپ علی اللہ نے فرمایا: تم ہی اس کے (قتل ك) لئ بواكرتم نے اسے پاليا تو (تم ضرورات قتل كرلوك ) راوى نے بيان كيا كه وہ اندراس كے ياس كئے تو دیکھا وہ چلا گیا تھا وہ حضور نبی اکرم منافیقیم کے پاس لوٹ آئے۔آپ عَلَی اللّٰ اللّٰ الله علی الله علی الله علی نے عرض كيا: مين نے ويكھا تو وہ چلاكيا تھا۔ آ يعنَّ الْفِيْرَم نے فرمايا: اگروهٔ قتل کر دیا جاتا تو میری امت میں دوآ دمیوں میں بھی بھی

کیا کہ حضور نبی اکرم مُلَّا ﷺ آغے فرمایا عنقریب اس کا ایک گروہ ہوگا جو دین سے (ظاہراً) بہت گہری وابستگی رکھنے والے نظر آئیں گے مگر دین سے بول نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔''

عن ابى عثمان النهدى : سال رجل من بنى يربوع او من بنى تميم عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن (الذاريات والمرسلات والنازعات) او عن بعضهن ، فقال ، عمر : ضع عن رأسك فاذا له وفرة فقال عمر رضى الله عنه ، اما والله لو رأيتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك ثم قال : ثم كتب الى اهل البصرة او قال الينا ان لا تجالسوه قال : فلو جاء و نحن مائة تفرقنا.

رواه سعيدٌ بن يحيى الأموى وغيره باسناد صحيح كما قال ابن تيمية

" حضرت ابوعثان نهدی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی ریوع یا بن تمیم کے ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ المؤاریاتِ وَالْمُوْسَلَاتِ وَالنَّازِ عَاتِ کے کیا معنی ہیں؟ یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اپنے سرسے کپڑا اتارو، جب دیکھا تو اس کے بال کانوں تک لیے تھے۔فرمایا: بخداً! جب دیکھا تو اس کے بال کانوں تک لیے تھے۔فرمایا: بخداً! ترمین سرمنڈ اہوا یا تا تو تمہارا بیسر اڑا دیتا جس میں اگر میں تہمیں رهندی ہوئی ہیں شعمی کہتے ہیں پھر حضرت عمر تمہاری آئکھیں دھنسی ہوئی ہیں شعمی کہتے ہیں پھر حضرت عمر

رضی اللہ عنہ نے اہل بھرہ کے نام خط لکھایا کہا کہ جمیس خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ آتا ہماری تعداد ایک سوبھی ہوتی تو بھی ہم الگ الگ ہوجاتے تھے۔''

عن عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعتُ رسول الله عنهما قال سمعتُ رسول الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ المشرق من حيث يطلع قرنُ الشيطان

(بخارى، مسلم ، مؤطا امام مالك ، مسند امام احمد بن حنيل )

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر بید فرماتے ہوئے سُنا کہ خبر دار ہوجاؤ۔ فتنہ اس طرف ہے، آپ عَلَا اللہ علیہ دست واقدس کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ' وہاں سے ہی شیطان کا سینگ نکے گا۔''

#### فائده:

بعض محدثین کرام نے اس حدیث شریف کی تشریخ میں بیان فرمایا ہے کہ مدینہ طیبہ میں بیان فرمایا ہے سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اور اس جانب "خبد" ہے۔ لہذا بیاشارہ بھی نجد ہی کی طرف تھا اور وہیں سے شیطان کا وہ سینگ بھی پیدا ہوا جس نے پوری دنیا میں فتنہ وفساد بہا کر ڈالا ..... اہل اسلام کو مشرک کہہ کرفتل کرنا روا رکھا .... اور اہل اوٹان سے تعلقات مزید مشحکم کئے ... صحابہ

حضرت ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت ابوبكر صدیق رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر سے ، اسی دوران آپ نے ایک مخص پر اس کے گتاخانہ اور تو مین آمیز کلام کے باعث شدید عنیض وغضب کا اظہار کیا حتی کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا جب میں نے بیرحالت ویکھی تو عرض کیا۔

فقلت تاذن لي يا خليفة رسول الله اضرب عنقه (ابوداؤد شريف جلد 2 ص252) اے خلیفہ رسول مجھے اجازت دیں میں اس گشاخ کی گردن

حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه نے اس كا كوئي جواب نہيں ديا اور اٹھ كر خاموثی سے کمرے میں چلے گئے تھوڑی در بعد مجھے اندر بلا کر فرمایا کہ'' ابو برزہ کیا میں تہمیں اجازت ویتا تو تم واقعی اسے مار دیتے ؟ میں نے عرض کی یقیناً میں اس کو

اس يرحضرت الوبكر صديق رضى الله عندنے فرمايا:

قال لا والله ما كانت لبشرٍ بعد محمد عُلَيْتُهُ (ابوداؤد شريف جلد2 ص252) نہیں حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی فرد بشرکو بیافق حاصل

نہیں ہے۔ (کہاس کے گتاخ کوتل کردیا جائے)

فائده:

سیدنا صدیق اکبررضی الله عنہ کے ارشاد مبارک کامفہوم یہ ہے کہ اللہ کی

كرام وابل بيت اطهار رضى الله عنهم كے مزارات مقدمه كو يامال كر ديا .... نبعت رسالت كا ذرہ برابر بھى حيانه ركھا ....سيدہ كائنات فاطمة الزہراء عليها السلام كے مزارِ گهُر بار پر بلدُوزر چلا دیا گیا ...... بغض و حمد کی آگ ..... اور عداوتِ جانِ كا مَنات فالتَيْظِ كي آتش بحر بهي شندى نه بوئي .... العياذ بالله امام الانبيا عَلَيْظِم ك كنبر خضرى روزه اقدى كو " صعنم اكبر" يعنى برابت مون كاناياك اور رذيل وركيك فتوي جھاڑ ديا۔

مزید تفصیل کے لئے رئیس التحریر علامه ارشدالقادری علیه الرحمه کی کتاب "وادی نجد کے بیار پھڑ" کا مطالعہ مفیدر ہےگا۔ (مؤلف)

## عهد صحابه میں گستاخ رسول کی سزا:

صحابہ کرام علیم الرضوان کے عہد مبارک میں بھی گنتائے رسول کی سزافل مقررتھی۔جس کی وضاحت ذیل میں تحریر کی جارہی ہے۔قارئین کرام سے التماس ہے کہ توجہ سے ان ولائل باہرہ کا مطالعہ فر مائیں اور امام الانبیاء جانِ کا ئنات مَثَلَّ اللّٰهِ عِلَم کی ذات بابرکات کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبت کو مزید مشحکم کریں۔ مدعی لا کھ یہ بھاری ہے گوائی تیری

## عهد صديق اكبررضي الله عنه اور گستاخ رسول كي سزا:

عبد صديق أكبر رضى الله تعالى عنه عشق رسول كالفيام كاعظيم دولت ميس امت ِ رسول کے سالار قافلہ اور امام العاشقین ہیں تو ہین رسالت کے بارے میں درج ذیل واقعہ سے ان کی ژرف نگاہی جلم ویڈبر اور اعلیٰ قوت فیصلہ کا اندازہ ہوتا ہے جس میں ان کی ذاتی وشنی ، اشتعال انگیزی اورغم وغصہ کو کوئی وخل نہ تھا واقعہ چھ لول ہے۔

187 راہب نے حضور علیہ السلام کی شانِ رفیع میں دُشنام طرازی کی جب حضرت عمر نے یہ بات ی تو ان لوگوں سے فرمایا جنہوں نے سرواقعہ سایاتھا" تم نے اسے قل کیوں نہیں کیا اگر میں وہاں ہوتا تو اسے ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔

(الصارم المسلول على شاتم الرسول ص61)

# الوبین کی نیت سے "عبس وتولی" پڑھنے والے امام کافل:

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے دور خلافت میں ایک منافق كالبيم معمول تها كهوه هرنماز مين سورة "عبه" يرطه تنا اور دل مين بيرمراد ليتا کہ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالی نے حضور کو تنبیبہ فرمائی ہے۔ چنانچہ بہ بات حضرت امير المؤمنين سيدنا فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه تك مينجي كه منافقين میں سے ایک شخص اپنی قوم کی امامت کراتا ہے۔ اور وہ ہر باجماعت نماز میں سورة "عباس وتولیٰ ہی پڑھتا ہے آپ نے اسے (بغیر تحقیق مزید کے ) بُلا بھیجااور جب وه آیا تواس کا سرقکم کر دیا۔

(تفسير روح البيان جلد 10 ص 331)

#### الحاصل:

حضرت عمر رضی الله عنه کے نزدیک اس مخص کے عمل سے یہ بات ازخود محقق ہوگئ اور آپ کو یقین کامل ہوگیا کہ اس سورت کو مداومت کے ساتھ پڑھنے كا سبب وعلت بادني وكتاخي رسول اللهام علاوه ازي بجهاور علامات بهي گتاخوں کی آپ کے پیش نظر تھیں۔آپ نے اس کی نیت کی جانچ پڑتال کئے بغیر اور تفصیلات میں جائے بغیراس مردود کو واصل جہنم کر دیا۔ گتا خول کے ساتھ ہر دور میں یہی سلوک ہونا جا ہے ۔قربان جائیں غیرت فاروتی پر۔ فتم یہ مرتبہ محد الرسول اللّٰمَا فَافِیْرِ کے بعد کسی اور شخص کو حاصل نہیں کہ اس کی گتا فی كرنے والے كوفتل كر ديا جائے خواہ وہ خليفه، وفت ہى كيوں نه ہو\_حضرت ابوبكر صدیق رضی الله تعالی عند نے بطور اسلامی ریاست کے حاکم ( Head of the Islamic State) کی حیثیت سے اسلامی ریاست ومملکت کے قانون کو بیان کرویا کہ گتاخ رسول کی سزاقتل ہی ہے جب بھی وہ تو ہین رسالت کا مرتکب ہو اسے قتل کر دینا ضروری ہے۔

# صديق اكبران كمتاخ رسول عورت كول كرف كاحكم صادر فرمايا:

حضرت ابوبكر صديق رضي الله تعالى عنه والي يمن حضرت مهاجر بن اميه کے متعلق خرملی کہ یمن میں ایک عورت تھی جو جان کا منات منالینظم کی بارگاہ میں گتاخانه اشعار کهه کرتو بین کا ارتکاب کرتی تھی۔اس پرحفزت مہاجر بن امیدرضی الله تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اس کے اگلے دانت بھی توڑ دیے گئے۔حضرت سیدنا صدیق اکبررضی الله تعالی عند نے بی خبر پا کر ارشاد فرمایا کہ اس کی سزا جوتم نے دی ہے بینیس بلکہ اس گشاخ عورت کی سز ا''قتل " ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی گتاخی کی حد دوسرے لوگوں کی گتاخی کی حدود کے مشابہیں ہوتی۔

(الشفاء صفحه 222، الصارم المسلول صفحه 196)

# عهد فاروقی رضی الله تعالی عنه میں گستاخِ رسول کی سزا:

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه عهد رسالت مآب كَالْتَيْئِم ميں ہى گـتاخِ رسول کو سزائے موت دے کر بارگاہ اللی سے "فاروق" کے لقب سے سرفراز ہو چکے تھے۔ ابن وہب نے حضرت عبداللدابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک ذکر آتا ہے جیسے یہودی عورت والی روایت جومشکو ہ شریف کے حوالے سے ذکر
کی جا بچکی ہے۔ آپ اور حضرت زبیر شاتم رسول کو سزا دینے یعنی قبل کرنے کے
لیے حضورہ کا اُٹی کی اُس کے حکم پر ہمراہ روانہ ہوئے شے اور اس کو کیفر کر دار تک پہنچایا تھا اور
اپ دور خلافت میں بھی شاتم رسول کے لئے سزائے موت کا حکم جاری فرما رکھا
تھا۔ گتاخی و اہانت رسول کی بنا یہ خارجیوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قبل کر کے
واصل جہنم کیا۔ جنگ نہروان اس کی واضح مثال ہے جس میں آپ کے لشکر کے
ہاتھوں ہزاروں خوارج گتا خانِ رسول واصل جہنم ہوئے۔

(شفاء شريف جلد ثاني ص240)

# مولائے کا تنات کا ایک فیصلہ کن فرمان:

امام عبدالرزاق ابن تیمی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا جو شخص حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے اسے قل کیا جائے۔

(مصنف عبدالرزاق جلد5صفحه307)

اپ کرم اللہ وجہہ الگریم سے واضح الفاظ میں بیرحدیث بھی مروی ہے۔ رسول اللهٔ عَلَیْتِیْم نے فر مایا: جس نے کسی نبی کو گالی دی تو اسے قبل کردو اور جس نے کسی میرے صحابی کو گالی دی تو اسے کوڑے مارو۔

(الشفاء مترجم جلد2صفحه 239)

#### فقيهم أمّت حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كافيصله:

ا مام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبد فاروق رضی اللہ تھے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوفیہ میں چیف جسٹس تھے انہوں نے

کوئی گنتاخ گھر آئے نہ سر اس کا نظر آئے بڑی محبوب ہے ہم کو ادا فاروقِ اعظم کی

(مؤلف)

# رسول اللهُ مَثَاثِينَا كُوكالى دينے والے ملعون كا فيصله شمشيرِ فاروقي سے

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسے شق القلب آدمی کو لایا گیا جس نے امام الانبیا عَمَّا ﷺ کی بارگاہ ناز میں گستا خانہ جرائت کا ارتکاب گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلاتا خیر اس کو'' واصل جہنم'' کر دیا۔ پھر فرمایا آگاہ ہوجا و جو کوئی بھی اللہ جل شائه، اور میرے پیارے آقائل ﷺ یا کسی بھی نبی کی گستا خی کرے اس کی سرا صرف اور صرف یہی ہے۔

(جواهر البحار جلد3صفحه 240)

محترم قارئین! جذبه و فاروقی کومیں اس زُباعی میں ہی آپ کی نذر کرنا جا ہتا ہوں۔

۔ توہین رسالت کی سزا قتل ہے واجب جو اس میں کرے شک وہ مسلمان نہیں ہے جس میں نہ ہو سرکار پہ مرمثنے کا جذبہ اس شخص کا کامل ابھی ایمان نہیں ہے

#### دورِ حیدری پرایک نظر:

مولائے کا ئنات حضرت سیدناعلی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ الکریم الیہ مختلف احادیث کے راوی ہیں جن میں گتاخ رسول کومباح الدم قرار دے کرقتل کرنے کا اس پر انصار میں سے دو صحابی کھڑے ہوئے اور اجازت ملنے پر تلاش میں چل یڑے جب وہ انہیں مل گیا تو شناخت کرنے کے بعد اسے قل کر دیا۔ جناب حضرت امام جعفر صادق رضى الله عنه في اين والدكرامي سے

روایت کی ہے کہ رسول اللّٰمُثَالِیُّ اِللّٰمِ نے ارشاد فر مایا کہ ان کی ذات یاک پرسب وشتم كرنے والا واجب القتل ہے۔

(وسائل الشيعه جلد8. ص 460)

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه کے دورخلافت مين:

آپ کے دور خلافت میں ایک گورنر نے مکتوب بھیجا کیا فاروق اعظم رضی الله عنه ك كتاخ كوقل كيا جائے تو آپ نے جواباً فرمايا" يه مزاشريعت ميں صرف شاتم رسول کے لیے ہی مقرر ہے۔

(المحلى لابن حزم ج 11 ص409)

# سیدناامام اعظم ابوحنیفه کی گتاخ رسول کے متعلق واضح رائے:

علامه ابن تيميد نے امام اعظم ابوحفيد رحمة الله عليه كا ايك قول فقل كيا ہے كه كتاخ رسول سے توبه كا مطالبه كئے بغير اور اسے موقع ديے بغير قتل كيا جائے گاہے چاہے وہ اسلامی ملک کا رہنے والا ہویا غیرمسلم ملک کا۔

(الصارم المسلول)

مقام توجه: آج كل بعض مغرب زده اذبان ....سيكولرانتهاء يهند .... متعفن سوچ کے حامل ماڈریٹ ..... ٹی وی چینلز پر بیانگ ڈھل دھاڑتے ہوئے وكهائى دية بين كدامام اعظم ابوصنيفه رحمة الله تعالى عليه كا ابنا قول بهى ذمى شاتم رسول کے بارے میں نرمی کا ہے۔ جب فقہ کا اتنا بڑا امام گتانے رسول ذمی کے

شوهت وسول شرى بنجى ، كن تفريعات كاردشى عن ایک شخص عبدالله ابن النوامه کو باوجود معافی طلب کرنے کے قتل کروا دیا لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا اس نے نبی کریم منگالٹیئم کے سامنے مسلمہ کو اللہ کا رسول کہہ کرایذاء دیا تھااس وجہ سے اس کی سزاایک ہی ہے اور وہ ہے گل۔ ( طحاوي شريف جلد 2 باب اشباة المرتد)

# حضرت عبدالله بن عمر كاكتاخ رسول كے خلاف جذبه وايمان:

آپ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ان کے پاس سے ایک عیسائی راہب گذراجس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بیملعون رسول اللَّفظّ اللَّفظّ کی شانِ اقدس میں گتاخی کرتا ہے اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں آکر دبد بے سے فرمایا اگر میں اس بد بخت سے پیارے کریم آ قافلی ایک کی ذاتِ اقدَّس كے حوالے سے گتا خانہ كلمات سُن ليتا تو ميں بغير توقف كے اس كى

(جواهر البحار جلد3صفحه 242 ,تفسير مظهري جلد4صفحه 191)

## حضرت سعد بن معاذ رضى الله عنه كي غيرت ايماني:

آپ رضی اللہ عنہ نے یہود یوں کو خاطب کر کے للکارتے ہوئے فرمایا كه اكر أب تم مين سے كسى نے بھى امام الانبياء سيد المرسلين بالين الين إك بارگاه میں ''راعنا'' کالفظ بولاتو میں اپنی اس تلوار سے تہمیں قتل کر دوں گا۔

(تفسير صاوي ،جلد1صفحه47،تفسير خازن جلد1صفحه73)

# جگر گوشهء بتول حضرت سيدناامام محمد باقر عليه السلام كي روايت

حضرت امام باقر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک هذیلی 

بارے میں بیرائے رکھتا ہے تو آج کے مفتیان کرام اس بات پرمصر کیوں ہیں کہ ذمی گستاخ رسول کو بہرصورت قتل ہی کیا جائے گا۔ اس شمن میں دو باتیں عرض

امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کے ساتھ آپ کی ظاہری حیات میں ہی آپ کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے۔ان کا فتویٰ اس کےخلاف ہے اور وہ واضح طور پراس مؤقف کے قائل ہیں کہ نی کریم منافظیم کی شان اقدس میں گتاخی کرنے والا خواہ مسلمان مو یا کا فرجہاں کہیں بھی رہتا ہواس کی سزا صرف اور صرف موت ہی ہے۔ آئندہ صفحات میں فقہاء احناف کے فال کی جات واقوال مبارکہ سے میہ ا ابت کیا جائیگا کہ فقہاءِ احناف کی گتان رسول کے بارے میں کیا رائے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیه کا بیقول مُفتلی

امام اعظم الوصنيف رحمة الله تعالى عليه عاس من مين دوقول منقول بين-پہلاقول اور اس کا جواب ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا قول وہی ہے جو علامدابن تیمید کی الصارم المسلول کے حوالے سے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ فقہاءِ احناف نے خوداس بات کی وضاحت کی ہے کہ بیدامام صاحب کا پہلاقول تھا جو کہ مرجوع ہے۔

یا للعجب ان نام نہاد روش خیال اور دُشمنانِ اسلام کے خود کاشتہ جاوید غامدی جیسے سکالرز کواتنا تو شعور ہونا چاہیئے کہ مرجوع قول سے اپنامدعا ثابت نہیں كيا جاسكتا\_اورامام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه فقه مين ابل سنت كامام بين ندكه

عقائد میں اگر ان کا قول فقہاء کرام کے اقوال سے مختلف بھی ہوتب بھی گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی جاسکتی اس لئے کہ التاخ رسول كى سزاكسى فقيد كے قول سے متعين نہيں ہوگى بلكه شاتم رسول كى سزا وموت "كوخدا اوررسول نے خود متعين فرما ديا ہے۔ افسوس تو اسى بات كا ہے ك ان تحقیق انیق کے نام نہاد وعوے داروں کو انگریز کی خوشنودی کے لئے امام صاحب كاايك قول تو نظر آگيا ............ مگر قر آن پاک كي آيات بينات ..... احادیث مبارکه ..... کا ایمان افروز ذخیره ...... صحابه کرام کاعمل .....اور فقهاء كرام .....علماء حق كا گستاخ رسول كى سزا پراجماع وكھائى نہيں ويتا۔ ميس ان تعصب اور بغض وعناد کی عینک لگا کر حفائق سے چٹم بیٹی کرنے والوں کے بارے میں اس کے علاوہ اور کیا کہ سکتا ہول۔

> م تکھیں اگر ہوں بند پھر دن بھی رات ہے اس میں قصور کیا ہے جملا آفتاب کا

#### امام قاضي ابو يوسف فرمات بين:

ايسما رجل مسلم سب رسول الله او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر عليه القتل (الصارم المسلول ص525) کوئی بھی مسلمان جو رسول الله فالله فالله کالی دے یا آپ کی تكذيب كرے يا عيب جوئى كرے اس نے يقينا الله تعالى كا انکارکیااس جرم کی یاداش میں اے قل کیا جائیگا۔

#### :026

# المام ابن مام حنى رحمة الله تعالى عليه لكصة بين:

جو شخص حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنے ول میں بغض رکھے وہ مرتد ہے۔اور جو آپ کا ٹائٹاؤ کم کو گالی دے وہ بدرجہ اولی مرتد ہوگا۔ پھر ہمارے نزدیک اسے بطورِ حدقم کیا جائے گا۔

(فتح القدير جلد3صفحه407)

# امام ابوبكر احدين على الرازى رحمة الله عليه فرمات بين:

#### امام محدرهمة الله عليه كا اظهار إيمان:

امام محمدرهمة الله تعالى عليه نے اپنے موقف كى تائيد ميں حضرت امام مالك رحمة الله تعالى عليه كا قول بھى يون نقل فرمايا ہے۔ " جو شخص بھى حضور عليه الصلوة والسلام يا ديگر انبياء عليهم السلام ميں ہے كسى نبى كوسب وشتم كرے تو اس كو قال كر ديا جائے گا۔

ولا تقبل توبته العنى اس كى توب بھى قبول نہيں كى جائے گى۔

(الشفاء جلد2صفحه217)

" في البحن قالبي رحمة الله عليه فرمات بين:

اگر کوئی شخص رسول اللهٔ تالیم کوگالی دے۔ اس کی بید گتاخی ثابت ہونے کے بعد وہ رجوع کر لے اور ظاہراً تو بہ بھی کرے تب بھی وہ قتل ہے نہیں نے سکتا، کیونکہ قتل اس کی حدہے۔

(الشفاء اردو جلد2، صفحه 270)

# حضرت امام محد بن سخون رحمة الله عليه كا قول:

آپ فرماتے ہیں۔

اجمع العلماءُ على ان شاتم النبي كافروحكمه ، عندالامة القتل ومن شك في كفره فقد كفر.

(نسيم الرياض جلد2صفحه 338)

#### :0.26

قارئین کرام آپ اس قول سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس عظیم ہستی کے بال مبارک اور جوتی مبارک کی اتن عظمت وشان ہے کہ ان کے بارے ہیں بھی گتا خی کا کلمہ بولنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہتا بلکہ کفر کی تاریکیوں میں غرق ہوجا تا ہے تو کیا ایسے علاءِ رَبّانی وفقہاءِ حقانی کے نزدیک اس عظیم مسسکریم میں روف سسدونی مساوتیم سسدونی اور کی تو ہیں کرنے والا اور ان کی پاک بارگاہ میں گتا خی کا ارتکاب کرنے والا کیا قتل سے نی سکتا ہے؟ نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ان فقہاءِ کرام کے نزدیک گتا نے رسول کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے صرف اور صرف 'دموت'

اپنا تو عقیدہ ہے یہی روز ازل سے گنتاخ نبی کوئی مسلمان نبیں ہے ناموس رسالت سے نبیں جس کو سروکار بدبخت ہے وہ صاحب ایمان نبیں ہے

### امام ابوالموابب رحمة الله عليه كا قول:

'' حضور نبی کریم منظیلی کم پر تبجت لگانے والاخواہ ذمی ہو یا مسلمان خواہ تو بہ کرے یا نہ کرے اس پر شدید حدیعتی قبل لازم ہوجاتی ہے۔''
(الصادم المسلول صفحہ302)

# امام الويكر بن المنذ ررحمة الله عليه كا قول:

تمام اہل علم کا اس اُمر پراجماع ہے جو شخص حضور نبی اکرم کا اُل اُمر پراجماع ہے جو شخص حضور نبی اکرم کا اُلگا ہ دے تو اسے قبل کر دیا جائے بیقول جن آئمہ نے نقل کیا ہے ان میں امام مالک ،

## امام قرطبي رحمة الله عليه كاجذبه ايمان:

''اکثر علماءِ کرام کے اس قول پر نقیر کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب کوئی ذی (ایسا غیرمسلم جومسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو) نبی کریم ہنگا ﷺ کے کسی طریقے سے بھی تو بین کرے یا آپ منگاﷺ کی قدرومنزلت کو کم کرے تو اس کو اس جرم کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔''

(تفسير قرطبي ، جلد8صفحه83)

### فقيه زمال علامه قاضي خال عليه الرحمه كا فرمان:

""كسى شى ميس حضور الله يُرَابِر عيب لكانے والا كافر ہوجائے كا اسى طرح بعض علاء نے فرمايا اگركوئی شخص آپ كے بال مبارك كو (بصيغة تضغير) فعير كے تو وہ كافر ہوجائے كا۔ اور جو آپ مَا يُرْفِي كے تعلين پاك كى بھى تو بين كرے وہ بھى دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ "

( فتاوي قاضي خان ملخص)

#### علامه أبن عابدين شامي رحمة الله عليه كا قول:

'' محیط میں ہے کہ بعض مشاکُخ کے نزدیک کسی نے اگر نبی کریم مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللّهُ الللَّا الللَّاللَّا اللّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(رسائل ابن عابدين شامي صفحه 326)

عابدین شامی ، قدوۃ الاولیاء سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی ، محدث کبیر امام احد رضا خان بر بلوی وغیرهم گتاخ رسول کے واجب القتل ہونے کے قائل ہیں اور بیہ موقف دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ اور بحداللہ موجودہ دور میں پاکتان اور عالم اسلام کے ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ گتاخ رسول واجب القتل ہے۔ اسے کسی صورت میں بھی سزائے موت سے نہیں بچایا جاسکتا

#### قارئين محرم! الصضرور پڑھيئے:

#### قابل توجه نكته:

فقہاء کرام کی مذکورہ عبارات وفتو کی جات میں ان مغرب زوہ اذہان کی متعفن سوچ کا رو بلیغ موجود ہے ..... کہ اگر کسی بدبخت نے جانِ کا کائنات کا لیڈ کے بارگاہ میں اس فعل فہیج کا ارتکاب کیا تو وہ قبل ہے کسی صورت نہیں چے سکتا۔ چاہے وہ اپنی بات سے رجوع ہی کیوں نہ کر لے اور اس کی توبہ کا لوگوں میں اظہار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کیونکہ بطور حد اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔

#### معاف کرنے کی بات:

تو بین رسالت کے مرتکب افراد کے لئے ان کے حمایتی '' عفو و درگذر'' کا بڑا و اویلا کرتے دکھائی دیتے ہیں .....معافی کی فضیلتیں اور درگذر کی اہمیتیں ایسے واعظانہ انداز میں بیان کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے امام غزالی رحمة الله علیہ سے تصوف کی تعلیم حاصل کی ہے ...... امام ابواللیث ، امام احمد بن حنبل ادرامام اسحاق شامل ہیں یہی امام شافعی کا بھی مذہب ہے ادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم اور مقصود بھی یہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں۔

> و لا تقبل تو بته عند هو لاء (اوای دامی جدد دصف 318) اس (گتاخ رسول) کی توبه ان تمام ائمه کے نزویک قبول نہیں ہوگی۔

> > قاضی ثناءاللہ پانی پی علیہ الرحمة کا قول قاضی ثناءاللہ پانی پی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں۔

والفتاوٰي من مذهب ابى حنيفة ان من سب النبى يقتل ولا يقبل توبته سواء كان مومنا او كافرا

(تفسير مظهري جلد4صفحه 191، فتح القدير جلد4صفحه 381)

ندہب احناف کے فتاؤی میں ہے جو محض جانِ کا مُنات مَثَالِثَارِیَّا کی گستاخی کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا اس کی تو ہہ (کسی صورت) قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ مسلمان ہویا کا فر۔

# كتتاخ رسول كوواجب القتل قراردينے والے ديگر آئمه وفقتهاء كرام

آئمه اربعه کے علاوہ امام داؤد، امام خیر الدین ربانی ،صدر الشہید حنفی ، امام قاضی عیاض مالکی ،نعمان عبد الرزاق السامری ، امام ابن ملجه ، ملاعلی قاری، علامه ابن مجیم مصری ، امام زرکشی ، قاضی ثناء الله پانی پتی ، علامه شهاب الدین خفاجی ، امام ابولجسن قابسی ، امام محمد بن ابی زید، امام عبد الله بن عمّاب ، امام ابن بزار حنفی ،فقهاء قیروان ، امام ابوبکر فارسی ، علامہ ابن تیمیہ ، امام اسحاق بن راہویہ ،علامہ ابن

کائنات میں بیدق کوئی نہیں استعال کرسکتا۔ ہارے سامنے تو آقا کریم ، جانِ کا کنات میں بیدق کوئی سنت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے حکم سے اپنے گستاخ کوئی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کی احادیث نبوی سے کئی مثالیں اس کتاب میں پہلے ہی ہدید، قار ئین کردی گئی ہیں .....

سارے جذبات گتاخان رسول ہی کے لئے کیوں ہیں؟ ....عفو و ورگذر کا سارا دارومدار بے دینوں کو ہی بچانے پر کس کیے ہے۔ .... پاکستان کی جیلوں میں ہی سینکڑوں بے گناہ افراد قید ہیں ان کے لئے ان کی آواز بھی کیوں نہیں اٹھی ....ان کی عقیدتوں کے مرکز امریکہ کی بدنام زمانہ جیل'' گوانتا نامو بے'' میں کتنے ہی بے گناہ مسلمان انسانیت سوز تشد د کا شکار ہورہے ہیں ...... ان کے حق میں ان انسانی جدردول کا کوئی بیان و میصنے کو نہیں ملا۔ .... ید بہیں زازلہ جیسی قیامت خیز گھڑی میں بیدو کھی انسانیت کے آنسو پوچھنے والے کہاں وب جاتے ہیں۔ .... اور سلاب جیسی آفت نا گہانی میں پیر کہاں ڈوب جاتے ہیں۔ .....که دکھی انسانیت ان آ رمیفشل مسیحاؤوں کی راہ تکتی رہتی ہے مگر ان کا دور وورتک نام ونشان بھی نہیں دکھائی دیتا ..... قانون کا بیرتقاضا ہے کہ جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اے ضرور سزاملی جاہئے۔ تو پھر ..... بیاوگ بے گناہوں کے ساتھ مدردی کرنے کے بجائے .... جرموں کے محافظ کیوں بن جاتے ہیں۔ کہیں الیا تو نہیں ، جرم یہ تیرا ہی نہیں ، در پردہ ہم بھی شامل ہیں۔ **شانیا:** معاف کرنا بہت اچھی بات ہے ....اس کی بڑی فضیلت ہے.... برا

تانیا: معاف کرنا بہت اچھی بات ہے ....اس کی بردی فضیلت ہے .....بردا تواب کا کام ہے ..... گر دیکھنا ہے ہے کہ ہماری معافی کا دائرہ کہاں تک ہے؟ .....آیا ہم ہرایک کے مجرم کو از خود معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ؟ ..... اس مجرم نے جس کی حق تلفی کی ہے اس کی مرضی کے خلاف ہی ہم کون ہوتے ہیں معافی کا اعلان کرنے والے ؟ مجرم نے جس کا حق مارا ہے اس کا اپنا کوئی اختیار معافی کا اعلان کرنے والے ؟ مجرم نے جس کا حق مارا ہے اس کا اپنا کوئی اختیار مہیں ....؟

جناب ..... یہی معاملہ قابل فہم ہے کہ جس شخص نے '' گتاخی رسول'' کا ارتکاب کیا ہے اس نے رسول اللّٰتِظَ ﷺ کی حق تلفی کی ہے ..... للبذا اس کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا حق صرف اور صرف رسول اللّٰتِظَ ﷺ کا ہے۔ ....اب پوری فاؤی شامی میں بھی مرتد کی یہی تعریف فدکور ہے ، فاؤی عالمگیری میں مزید کی یہی تعریف فدکور ہے ، فاؤی عالمگیری میں مزید تشریح کی گئی ہے۔ '' مسلمان ہونے کے بعد زبان برکلمہ ء کفر جاری کرنا ارتداد ہے۔ ایمان کے بعدردۃ کے سیح ہونے کی شرط عقل کا ہونا ہے۔

(فتاوى عالمگيري باب احكام المرتدين جلد 3)

## شاتم رسول بطور حدقل كيا جائے گا:

سب کفروں سے بڑھ کر کفرشتم وستِ رسول علیہ السلام ہی ہے اور یہ تمام فتنوں سے بڑھ کر فتنہ ہے اس سے تقدّسِ اسلام مجروح اور روحِ دین مفلوج ہوجاتی ہے لہذا اس کی سزا وعقوبت بھی بطور حد ہوگی نہ کہ بطور تعزیر ، اہانت و اذیت رسول سب جرموں سے بڑھ کر جرم ہے اور گناہوں میں سے بڑا اور سخت ترین گناہ ہے بنابریں اس کی سزا بھی دیگرعقو بتوں سے بڑھ کر ہوگی۔فقہاء کرام اور آئمہ مجتہدین کی تصریحات سے ثابت ہے کہ گتاخ رسول مباح الدم ہے۔ یعنی اس فیجے جرم کا ارتکاب کرتے ہی اس ملعون نے امت مسلمہ پر اپنا خون حلال

اور ایسے بدترین اور رسوائے زمانہ مخص کے ناپاک وجود کو کرہ ارضی سے مٹانے والا سب سے بردا مجاہد اور قابل رشک موس ہے۔ گتا خ رسول کو قل کرنے کی نیکی دیگر نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور افضل الاعمال اور افضل الجہاد فعل گتا خِ رسول کو قتل کرنا ہے۔

(الصارم المسلول صفحه 291 از ابن تيميه)

# گتاخ رسول مرتد ہے

کفراورار تدادشریعت میں ایمان کی ضد ہیں آور یہ کفر وار تداداسی صورت میں عائد یا واقع ہوتے ہیں جبکہ اسلام کے کسی تحکم قطعی سے کوئی شخص انکار کر دے اور حکم قطعی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن کی نص قطعی یا حدیث متواتر سے ہے۔ ان احکام قطعیہ کو باشعور عوام وخواص جانتے ہوں ایسے احکام قطعیہ کو فقہاء کرام اور علاء متکلمین عرف میں ضروریات دین کا انکار باجماع متحکمین عرف میں ضروریات دین کا انکار باجماع امت کفر ہے ، ناواقفیت اور جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا اور نہ ہی کسی قشم کی تاویل سنی جائے گا۔

(فتاوى شامي جلد3 ، صفحه 309)

#### مرتدى تعريف:

مرتد وہ کافر ہوتا ہے جوشروع زندگی ہے مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہو۔ عاقل بالغ ہو کر ایمان پر قائم ہو اور بعد میں عقل رکھتے ہوئے سارے اسلام و ایمان کا انکار کر دے یا ضروریات دین میں سے بغض سے رجوع وانکار کر دے تو شریعت وقانونِ اسلام میں اسے مرتد کہتے ہیں۔

> الموتد عرفا هو الراجع عن دين الاسلام (المنهر الفائق) مرتد عرف مين وه شخص ہے جو دين اسلام سے پھرنے والا مور (يا ضروريات دين كامكر جائے)

اری ان یقتل و لا یستتاب (الصارم المسلول ص300) میری رائے بیہ ہے کہ اسے توبہ کا موقع دیئے بغیر قتل کر دیا جائے۔ (تا کہ فساد کا جڑے خاتمہ ہوسکے)

امام احمد بن صنبل کے صاحبزادے فرماتے ہیں کدائیک روز میں نے اپنے والدگرامی سے گستاخ رسول کی توبہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس پرارشاد فرمایا:

> قد و جب علیه القتل و لا یستتاب (الصارم المسلول ص300) سزائے قتل اس پر واجب ہو پھی ہے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ( چاہے وہ توبہ کرنے کا اظہار بھی کرے )

#### حضرت امام شافعي رحمة الله عليه كا قول:

سیدنا امام محد بن ادریس شافعی رحمة الله تعالیٰ علیه مرتد کے بارے میں حتی قول ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ'' مسلمانوں کا اس بارے میں اختلاف نہیں رہا کہ مرتد سے فدیہ لینا حلال نہیں ہے اور نہ ہی اس پراحسان کیا جائے اور نہ اس سے فدیہ لیا جائے۔ نہاں سے فدیہ لیا جائے۔

و لايترك بحال حتى يسلم او يقتل والله اعلم (كتاب الام باب المرتد الكبير مطبوعه بيروت)

> اورائے کسی حال میں نہ چھوڑا جائے یہاں تک کدوہ اسلام کے آئے یا پھرانے قل کردیا جائے اوراللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

یا درہے کہ شرعی حجتوں میں قرآن وسنت کے بعد تیسرا درجہ اجماع

امت ہے۔

# ﴿ مرتد کے قبل پرائمہ مجہدین کا اتفاق ﴾

#### حضرت امام ما لك رحمة الله عليه كا غديب:

حضرت امام مالک رحمة الله علیه نے موّطا میں بیر روایت نقل فرمائی ہے وہ محضرت زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْقَا اَلَيْمَا اَللّٰهُ عَلَيْقِا مِنْ اَسْلَم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

امام مالک فرماتے ہیں کہ اس سے توبہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا جوشخص اسلام سے نکل کر دوسرے مذہب کی پیروی اختیار کر لے اسے توبہ کا کہا جائے تو بہ کر لے تو خیر ورنہ قل کر دیا جائے۔

(مؤطا امام مالك باب القضاء فيمن ارتد عن الاسلام)

## حضرت أمام احمد بن عنبل رحمة الله عليه كي رائ :

حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عند نے فرمایا'' ہروہ شخص جس نے آتا حضوطً الله علی الله عند کے مرتکب ہوا ا آقا حضوطً الله علی اللہ کی شان اقدس میں شقیص و اہانت کا مرتکب ہوا خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان طاہر کرتا ہو یا کھلا کافر ہو اس پر سزائے قتل لازم ہوجائے گا۔ مزید برآں فرماتے ہیں۔

# قانون توبين رسالت ..... ملكي وعالمي تناظر ميس

آج ساری دنیا میں حقوق انسانی کا برا چرچاہے جس بھی ملک کی جانب نگاہ دوڑا کمیں تو انسانی حقوق کے زور دارنعروں کی فلک شگاف آوازیں فضامیں موجی ہیں۔ بورپ اور امریکہ کے نام نہاد دانشور اور اسلامی ملکول میں ان کی پالیسی بر عمل پیرا ہونے والے کا اس حكمران جومكين گنبد خصرى مَنافِينَا كى رضا و خوشنودی کے بجائے امریکہ و بورپ کے الوانوں کی رضا جوئی میں ہمہ دم مصروف رہتے ہیں بیان کے ذرخر بد گماشتے اور خوشہ چین ہیں جواسلام کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں اس لئے وہ انسانی حقوق کی پاسداری کا اہم کام بھی بانی اسلام الليظ کے فیضان کے بجائے بونانی حکیموں کے کھاتوں میں ڈالنے کی ناپاک جسارت كرتے ہيں افسوس تو اس بات كا ہے كہ يبود ونصارى اور ہنود يا ديگر مذاہب كے علمبر دارا پنے دین و مذہب کے ساتھ حد درجہ خلص ہیں اور جومسلمانوں کا دنیا میں آج قل عام کیا جار ہا ہے بیان کی ذہبی انتهاء پیندی کی ایک بین مثال ہے۔ اسلام جو نداہب عالم سے عدہ ،فیس اور یا کیزہ ترین دین ہے ہمارے حکمران اس کواپنے ملک میں نافذ کرنے کی جرأت کا مظاہرہ آج تک نہ کر سکے اس کی وجہ کیا ہے کہ بدلوگ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام اور بانی اسلام اللط کے بارے میں مخلص نہیں غور کرنے پر ایک ہی وجہ منصر شہود پر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حكمرانوں نے اپنی عقیدتوں كا قبلہ مدینہ طیبہ کے بجائے واشكٹن اورلندن كو بناليا

حضرت امام اعظم ابوحنیف رحمة الله علیه اور دیگر ائم احناف کا قول قیصل مندهب حنفی کی تصرح امام طحاوی رحمة الله تعالی علیه اپنی شهره آفاق کتاب "شرح معانی الآثار" میں اس طرح فرماتے ہیں۔" اسلام سے مرتد ہونے والے شخص کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف اس امر میں آیا ہے کہ اس سے استان احتلاف استان استان احتلاف استان استان احتلاف استان احتلاف استان استان احتلاف استان

توبہ کا مطالبہ کیا جائے یا نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر امام ایں سے مطالبہ کرے تو زیادہ بہتر ہے پھر اگر وہ شخص تو بہ کرے تو چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔

وممن قال ذالك ابوحنيفة و ابويوسف و محمد رحمة الله عليهم (شرح معانى الآثار ، كتاب السير باب استابة المرتد)
امام ابوحنيفه ابوبوسف اورامام محمد ان بى لوگول ميں بيں جنہول نے بيدرائے اختيار كى ہے۔

موسوی قانون کے تحت قبل مسے کے انبیاء کی اہانت اور تورات کی ہے حرمتی کی سزا سنگسار مقررتھی رومن امپائر کے شہنشاہ جشینین (Justinian) نے جب دین مسیح قبول کرلیا تو قانون موسوی کو منسوخ کر کے انبیاء بنی اسرائیل کے بجائے صرف بیوع مسیح کی تو بین اور انجیل کی تعلیمات سے انحراف کی سزا سزائے موت مقرر کی ۔ پھر بیسارے بورپ کا قانون بن گیا اور تو بین کا ارتکاب کرنے والوں کو سزائے موت دی جاتی رہی۔ روس اور سکاٹ لینڈ میں یہی قانون اٹھار جو بی صدی تک نافذ رہا۔

(انسائیکلوپیڈیا آف برٹیا نیکا ج 11. ص 74) انسائیکلوپیڈیا آف برٹیا نیکا ج 11. ص 74) ہے اور گنبد خصریٰ سے رہنمائی لینے کے بجائے وائٹ ہاؤس، پینا گون، لندن، پیرس سے رہنمائی لینا شروع کر دی ہے جبکہ ان لوگوں کے قانون کی رو سے بھی مرتد اور گنتاخ انبیاء کو عبرت ناک سزا کے طور پرفتل کیا جائے گا۔اس کے اس فتیح جرم پر نری ہرگز نہ برتی جائے کیونکہ اس طرح بے ادبی کا دروازہ کھلے گا اور معاشرے میں فساد بر یا ہوگا جوامن وسکون تباہ کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔

# مرتد و گستاخ کی سزایبودی اورسیحی قانون میں:

صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی ارتداد کی سزائل ہے اور اس طرح ان کے انبیاء کی تو بین کا مرتکب بھی سزائے قل کا مستحق قرار پائے گا۔ تورات میں یہ واضح تھم ہے۔" اگر کسی شخص کو مال ، باپ ، بیٹا ، بیٹی ، بائے گا۔ تورات میں یہ واضح تھم ہے۔" اگر کسی شخص کو مال ، باپ ، بیٹا ، بیٹی ، بہان ، بیوی یا کوئی دوست دین سے بخاوت پر آمادہ کرے تواسے قبل یا سنگسار کر دیا جائے۔ (احکام نودات باب انشاء . 13-10)

انگستان میں ایک پادری جو یہودی عورت سے شادی کر کے دین مسیحی سے منحرف ہوگیا تھا اسے آکسفورڈ میں 17 اپریل 1232ء میں زندہ جلا دیا گیا۔
(انسانیکلو پیڈیا آف ریلجن جلد 6.ص 789)

# يورپ اور قانون تو ہين انبياء عليهم السلام

پاپائے روم یا چرچ کے اقتدار میں آنے سے قبل پورپ میں رومن لاء (Roman Law) کی عمل داری تھی چونکہ انجیل میں کوئی قانونی احکام موجود نہ تھ لیکن جب کلیسانے اسٹیٹ (State) پر غلبہ واقتدار حاصل کر لیا تو پوپ کے منہ سے نکلے ہوئے ہر تھم کو قانون کی حیثیت سے بالا دستی نصیب ہوگئی۔ اور یہی احکامات بطور قوانین نافذ ہونے لگے۔

#### آشریحات(Commentary)

اس دفعہ کے اضافہ کا ایک مقصد ہے بھی بتایا گیا کہ ہر میجسٹی کی رعایا کے درمیان امن وامان قائم کرنا ہے۔ شاتمان رسول آلٹیڈ کے خلاف بھی مقد مات ای وفعہ 153 ۔ الف کے بخت قائم ہوئے ۔ ان میں سب سے مشہور مقدمہ'' رنگیلا رسول'' کے ناشر راج پال کے خلاف اس جرم کے ارتکاب پر رجش ہوا اور عدالت سیشن نجے سے اسے سزا دی گئی جس کے خلاف اس نے لا ہور ہائی کورٹ میں اپیل مظور کر لی مسلمانوں نے ہر پلیٹ فارم پر دائر کی ۔ ولیپ سنگھ نجے نے اس کی اپیل منظور کر لی مسلمانوں نے ہر پلیٹ فارم پر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا بالآخر عاشق صادق جناب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ملعون و مردود کو تو بین رسالت کی سزا دی اور اسے داس جہنم کر کے خود بھی جام شہادت نوش فر مایا اور زندہ جاوید بن کر عاشقوں کی عقیدتوں کا قبلہ اور آئدہ جاوید بن کر عاشقوں کی عقیدتوں کا قبلہ اور آئدہ جاوید بن کر عاشقوں کی عقیدتوں کا قبلہ اور آئدہ جاوید بن کر عاشقوں کی عقیدتوں کا قبلہ اور آئدہ جاوید بن کر عاشقوں کی عقیدتوں کا قبلہ اور آئی محتوں کا کھیہ بن گئے۔

بنا کر دند خوش سے نجاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان یاک طینت را

#### 295\_الف: مَرْبِي عَقَا كُد كِي تَوْجِين كِي سِزا

برٹش گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ معتصب سکھ بچ دلیپ سکھ کے اس فیصلہ میں دفعہ 153 ۔ الف کی غلط تعبیر اور تشریح کی وجہ ہے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہور ہے ہیں تو ان کی اشک شوئی اور دلجوئی کے لئے دفعہ 295 ۔ الف کو قانون فوجداری کے ترمیمی ایکٹ مجربیر سال 1927 کے ذریعہ تعزیرات ہند میں شامل کیا گیا جو حسب ذیل ہے ۔

" جو کوئی عمداً اور بدنیتی سے تحریری ، یا تقریری یا اعلانیہ طور پر

# توبين رسالت اورقوانين پاكستان

گذشتہ اوراق پر تعظیم رسول کا گیٹی اہمیت قرآن وحدیث کی رو سے ذکر کرنے کے بعد تو ہین رسالت کے بارے میں سزا کا ثبوت عہد رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام وعہد خلفاء راشدین ،صحابہ و تابعین ، حاکمین اسلام ، آئمہ و مجہدین ، فقہاء وعلماء اسلام حتی کہ یورپ کے قوانین کی روشنی میں پیش کیا گیا اب ذرا قوانین پاکستان پرایک نظر ڈالتے ہوئے چنیدہ اوراہم باتیں پیش خدمت ہیں۔

#### تعزيات مند:

سلطنت مغلیہ کے سقوط کے بعد جب ہندوستان میں برطانوی راج مسلط ہو گیا تو یہاں 1860ء میں گورنر جنزل ہند کی منظوری سے تعزیرات کو نافذ کر دیا گیا جے (The Indian penal code) کہا جاتا ہے۔

اس قانون میں 1898ء میں مزید ایک دفعہ 153۔ الف کا بھی اضافہ کر دیا گیا تا کہ فرقہ وارانہ منافرت بھیلانے کی وجہ سے ملک میں جو فتنہ اور فسادات پیدا ہوں، ان کا سد باب کیا جا سکے۔ اور حکومت ان خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ تا کہ لوگ بھی حکومت کرنے میں سکے۔ تا کہ لوگ بھی امن و سکون سے رہیں اور گور نمنٹ کو بھی حکومت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ ہواور عوام کی طرف سے بھی لاء ان آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔

(Essentlal Elements) کے بغیر اپنا وجود ہی قائم نہیں رہتا۔ اس لئے کہ بیہ بنیادی عقا کدوعناصر مذہب کی اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔

#### آرشكل سے حاصل شده فائده:

اس آرٹیکل کی روشن میں اگر کوئی شخص بلا واسطہ یا بالواسطہ تو ہین الوہیت اور تو ہین رسالت کا یا تو ہین قرآن وسنت ، تو ہین عقا کداسلامی ، تو ہین ارکان اسلام وتو ہین انبیاء کرام علیم السلام غرضیکہ دین اسلام کے کسی بھی پہلو کی تو ہین کا مرتکب موتو اس بحرم کو A-295 کی شق کے تحت زیادہ سے زیادہ دوسال کی سزایا جرمانہ کیا جائے گایا دونوں سزائیں بیک وقت دی جاسکتی ہیں۔ اس آرٹیکل کی روشنی میں اس سے زیادہ سزائیس دی جاسکتی اگر زیادہ سزادیں تو قانون پرزیادتی ہوگ۔ میں اس سے زیادہ سزائیس دی جاسکتی اگر زیادہ سزادیں تو قانون پرزیادتی ہوگ۔ اور بیمل ازخود خلاف قانون ہے۔

# آر شکل A-298 ذوات قدسیه کی تو بین کا قانون

" جوكوئى تحريرى يا تقريرى يا اعلانيه يا اشارة يا كناية ، بالواسطه يا بلا واسطه " المومنين " مين سے كى" " المهات المومنين " يا" المل بيت اطهار " يا" خلفائ راشدين " ميں سے كى" خليفه وراشد " يا اصحاب رسول مَلْ الله عليم كى بے حرمتى كرے ان پر طعنه زنى يا بہتان تراشى كرے اسے تين سال تك كى سزايا سزائے تازيانه دى جائے گى ۔ يا وہ ان وونوں سزاؤں كا مستوجب ہوگا۔

(تعزيرات باكتان)

توجه طلب نکتہ: اس دفعہ 298۔ الف تعزیرات پاکتان کے اضافہ سے صرف ''امہات المؤمنین''۔'' اہل بیت اطہار'''' خلفائے راشدین' یا دیگرمحترم اصحاب رسول کا گائے کے کا بل تعزیر جرم قرار دیا

میجٹی کی رعایا کی کسی جماعت کے مذہب یا مذہبی عقائد کی تو بین کرنے یا تو بین کرنے کی کوشش کرے تا کہ اس جماعت کے مذہبی جذبات مشتعل ہوں تو اسے دو سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جاسکتی ہیں۔'(توریات ھند)

دفعہ 295۔ الف میں 23 مارچ 1956ء سے صرف ہر میجیٹی کی رعایا کو
''پاکستان کے شہریوں'' کے الفاظ سے تبدیل کر دیا گیا اسی طرح اس دفعہ میں
سال 1961ء کے ترمیمی آرڈیننس جس کو سال 1956ء سے مؤثر بہ ماضی کہا
گیا تھا ،کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ وقت گذرتا گیا اس میں تبدیلی نہ ہوئی تاہم
سال 1980ء میں دوسرے ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے دفعہ 298۔ الف کا
اضافہ کیا گیا جو حسب ذیل ہے۔

## آر شكل مين قابل توجه الفاظ:

اس آرٹیل A-295 میں جارالفاظ قابل توجہ ہیں۔

- (1) Relgion (2) Religious feelings
- (3) Religious beliefs
- (4) Which may extend to two years

  جہال تک لفظ مذہب (Religion) کا تعلق ہے تو ہر صاحب دائش کے

  ہزدیک یہ بات مجھنی آسان ہے کہ جب مذہب کی بات آگئی تو اس میں اللہ تعالیٰ

  کی الوہیت ور بوبیت اور حضور نبی کریم منالیہ کے کہ نبوت ورسالت ، کتاب وسنت ،

  وحی وایمان ،حشر ونشر اور جملہ عقائد اسلامی غرضیکہ دین اسلام کے تمام اساسی و

  دبنیادی امور کا ذکر آگیا۔ اگر ان کو مذہب کی شناخت (Identity) اور تشخص

  سے جدا کر دیا جائے تو پھر مذہب کا بذات خود ان بنیادی اجزاء و عناصر

آرنکل میں جن ہستیوں کی نسبت سر کار دو عالم بنائی کے ساتھ ہے ان کے لئے تو قانون تحفظ ناموس بنایا گیا مگراس میں حضور نبی کریم منظ فینظم کا سرے سے ذکر بی کا نام نامی اسم گرامی سرفهرست ہوتا اور پھرآپ کی نسبت مبارکہ ہے مشرف ہوکر قابل عزت بننے والی شخصیات کا تذکرۂ خیر بھی شامل قانون ہوتا مگر ایبا نہ ہوا بدين وجدال مين ايك اجم عقم باقى ره كيا-

غرضيكة أرنكل A-295اور A-298 كا جمله مارے نزد يك كليتًا مبهم (Ambiguos) ہے اس میں کسی چیز کی وضاحت نہیں کی گئی اس میں جنتی بھی كمى رہ كئ تھى اس كو بوراكرنے كے لئے تك و دو اور مسلسل جدوجهد كے بعد آرٹکل دفعہ 295-C کا اضافہ کیا گیا جو درج ذیل ہے۔

## وفعه 295 يى تومين رسالت كى سزا

اس آر مکل کی عبارت یوں ہے:

" جو کوئی عمداً زبانی یا تحریری طور پر یا بطور طعنه زنی یا بهتان تراشى بالواسط يا بلا واسطه اشارةً يا كنايتًا نام محمطًا الليَّةُ كوتو بين يا تنقیص یا، بے حرمتی کرے، وہ سزائے موت یا سزائے عمر قید كاستوجب موكا اوراب سزائے جرمانہ جى دى جائے گا۔"

( آئين اسلامي جمهوريه پاکستان دي سيج ايك )

## وفعد 295 يى كاتفصيل:

چونکہ تو بین رسالت کے متذکرہ بالا بل میں اہانت رسول اُلی ایم سرا، بطور حد مزاع موت كامطالبه كيا كيا تحاليكن اس مين سزاع موت كي متباول سزا،

گیا۔ کیکن خوداس مقدس ترین ہتی جن کی نسبت عالیہ کی وجدان تمام ہستیوں کو پی مقام رفیع ملاہے اُن کی ذات اقدی کے بارے میں نازیباالفاظ کا استعمال ان کی جناب میں گستاخی ، اہانت ، تو ہین ، تنقیص ، طعنه زنی ، الزام تراشی اور دشنام طرازی جیسے تعلین اور نا قابلِ معافی جرائم کے بارے میں کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی۔ اور اس اہم ترین کام ہے چٹم پوشی کی گئی اس لئے اس کوتاہی اور کمی کو پورا كرنے كے لئے سال 1984ء ميں شريعت ينيش فبر 1 سال 1984ء فيڈرل شریعت کورٹ اسلامی جہوریہ یا کتان میں صدر یا کتان اور گورز ہائے صوبہ جات پاکستان کے خلاف دائرہ کی گئی اس پٹیشن کا فیصلہ ابھی محفوظ تھا کہ نبی کریم عليه السلام كى شانِ اقدس ميں انساني حقوق كى نام نهاد علمبر دار عاصمه جهانگيرناي خاتون نے بالواسطہ تو ہین کی جس پر محترمہ نثار فاطمہ کی محنت سے تو ہین رسالت کے جرم کی سزا'' سزائے موت'' کابل قومی اسمبلی میں فوجداری قانون ایکٹ نمبر980/3 کی صورت میں منظور ہوا۔

(قوانين پاكستان)

### 298-A يتجره:

جارا مدعا ومقصود کسی حد تک A-295 کی تشریح و توضیح (Interpretation) سے پورا ہوجاتا ہے کین آرٹیل A-298 میں کچھ ذوات مقد سہ ( Holly personages) کا ذکر ہے جن کو تاریخ وعقائد اسلام میں نہ صرف تاریخی حیثیت بلکہ اعتقادی اہمیت بھی حاصل ہے۔ان کی اہانت کا ارتکاب کرنے والے کے لئے بھی حداً سزامتعین کی گئی ہے۔ تا کدان کا گنتاخ بھی ایخ عبرتناک انجام Je 3 3

اس آرٹکل پر ناقدانہ تھرہ کرتے ہوئے یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ اس

جاتی ہے جو ہماری قانون ساز اسمبلی کی فوری توجہ کا مستحق ہے۔ لینی اس دفعہ 295۔ میں مزید ترمیم کر کے اسے کتاب وسنت کے مطابق بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ورنداگرید دفعہ موجودہ صورت ہی میں برقر اررہے تو اس کی وجہ ہے'' ابہام'' اور قانونی پیچید گیوں کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے قرآن وسنت میں'' حد'' اور تعزیری سزاؤں کے لئے چندشرائط مقرر ہیں۔

اس وفعہ 295 میں بعض مقتنین اور مفکرین کا آپس میں اختلاف رائے واقع ہوا اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بالارادہ و بالقصد، اور بالدیۃ تو ہین رسالت کا ارتکاب کیا ہوتو اس کو سزائے موت دی جائے وگرنہ بلانیت تو ہین کا ارتکاب کرنے کے جرم کو لائق تعزیر بنایا جائے اور اس کی سزا بھی غیر معمولی رکھی

مگر علاء ربانی لیمن اہل سنت کے مقدر علاء کرام ، عاشقانِ رسول علیہ السلام اور دیگر سنی وکلاء نے اس بات کا پُر زورر ڈ کیا کہ ، کوئی بھی گستانِ رسول تو بین بلا قصد کرے یا بالفصد اس کی سزا'' موت'' ہی ہونی چاہیے۔ اگر بغیر قصد وارادے کی ڈھیل دیدی گئی تو آئے روز معاشرے میں ایسے قبیح حادثات کے رونما ہونے کا خدشہ ہے۔ البذا ہے ادبی کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے اور گستاخ کی سزا دونوں صورتوں میں صرف" موت' ہی مقرر ہونی چاہیے۔

### فيدرل شريعت كورك آف پاكستان:

- البحث كالمحدفان چيف جسكن
  - البحث عبدالكريم خان كندى-
    - الم جناب جسلس عبادت يارخان-
      - البحث عبدالرزاق-

سزائے عمر قید جو دفعہ 295 سی میں رکھی گئی وہ قرآن وسنت کے منافی تھی۔اس لئے دوبارہ اس دفعہ ہے۔'' عمر قید'' کے لفظ حذف کرنے کا مطالبہ بذریعہ شریعت پٹیشن کر دیا گیا کہ تو ہین رسالت کی سزا بطور حدصرف اور صرف'' سزائے موت'' مقرر کی جائے اور حد میں کسی قتم کی کمی یا بیشی نہیں کی سکتی۔ بیشریعت پٹیشن فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلہ 30 اکتوبر 1990ء کے ذریعے منظور کر لی اور فیصلہ سنایا کہ اہانت رسول مکی ٹھی تا کے منز البطور حدصرف سزائے میت ہے۔

فیڈرل شریعت کورٹ نے قانونِ تو ہین رسالت کا یہ فیصلہ صدر پاکتان کو ارسال کردیا کہ 295۔ ی تعزیرات پاکتان ہیں ترمیم کر کے'' عرقید'' کے الفاظ 100 پریل 1991ء تک حذف کردیئے جائیں ورنہ اس تاریخ ہے'' عرقید'' کے الفاظ اس دفعہ سے غیر موثر ہوجائیں گے اس فیصلہ میں حکومت پاکتان کو مزید ہمائیت کی گئی کہ اس دفعہ میں ایک اورشق کا اضافہ کیا جائے جس کی روسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اہانت کی سزا بھی'' سزائے موت'' مقرر کی جائے۔ اس فیصلہ کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کردی جو بعد از ال مطالبہ فیصلہ کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کردی جو بعد از ال مطالبہ پرواپس لے لی گئی۔ اس طرح فیڈول شریعت کورٹ میں یہ فیصلہ بحال رہا جس کی جہ سے عمر قید کی سزا غیر موثر ہوچکی ہے اور اب پاکتان میں اہانت رسول فائیڈیؤم کی سزا الحمد الله تعالی بطور حد سزا کے موت مقرر ہوکر نافذ العمل ہے۔

### بطور حديم الے موت:

گتاخ رسول کی سزا بطور حد سزائے موت مقرر ہے۔ دفعہ 295سی سے'' عمر قید'' کے الفاظ حذف ہو جانے کے بعد حکومت اور قانون ساز آسبلی نے اس دفعہ کو کمسل طور پرقر آن وسنت کے احکام سے ہم آ ہنگ کرنے کے لئے مزید کوئی کاروائی نہیں گی۔ اس مرحلہ پر ایک اہم شرعی اور قانونی نکتہ کی نشاندہی کی ورخواست گذار کا مطالبه:

درخواست گذار نے دلائل و براہین کے ساتھ قانون کو چیلنے کرنے کے بعد مطالبہ کیا کہ '' اس قانون میں مزید ایک شق کا اضافہ کیا جائے ، تا کہ وہی نازیبا اقوال اور تو ہین آمیز جملے تحریراً یا تقریراً جب دوسرے پیٹیبروں کے متعلق کم جا کیں ، تو اس کا بھی قائل اس سزا کے مستوجب جرم بن جائے جواو پر تجویز کی گئی

'' اس محم کی ایک نقل صدر پاکستان کو دستور کی آرٹیکل 203و (3) کے تحت ارسال کی جائے ، تا کہ قانون میں ترمیم کے اقدامات کئے جا گیں اور اسے احکامات اسلامی کے مطابق بنایا جائے۔اگر 30اپریل 1991ء تک ایسا نہ کیا گیا تو ''عمر قید'' کے الفاظ 295۔ تعزیرات پاکستان میں اس تاریخ سے ازخود غیر مؤثر ہوجا کیں گے۔

(العالد فيصله Pld.FSC-1991 volxlill page-10)

پھر وفاقی شرعی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم، جانِ کا کنات میں ایک کریمانہ توجہ اور مخلص وکلاء کے ساتھ ساتھ علاء اہل سنت کے بھر پور تعاون سے تو ہین رسالت کے لئے ''سزائے موت'' مقرر ہوئی۔

### قانون کے نفاذ میں اہم کردار کے حامل علماء کرام:

🖈 غزالی زمال حضرت علامه سیداحمه سعید کاظمی شاه صاحب

استاذ العلماء حضرت علامه مفتى محمد حسين تعيمي صاحب

المحابد ملت حضرت مولانا عبدالتارخان نيازي صاحب

الامت حضرت علامه پیرمحد کرم شاه الا زهری صاحب

🖈 🛚 قائد ابل سنت حضرت مولانا الشاه احمد نورانی صاحب

⇒ جناب جسٹس فدا محمر خان
 ( شریعت پٹیش نمبر 6 - ایل سال 1987 منفصلہ 30 اکتوبر 1990 ء

مقدمه: محداساعيل قريثي سينئر ايدووكيث

بنام: حکومت پاکستان بذر بعیر سیرٹری قانون و پارلیمانی اُمور ، ریسپانڈنٹ تاریخ ہائے ساعت 26 تا 29 نومبر 1989 .....4 تا 7 مارچ 1990ء

## جناب كل محدخان چيف جسس كافيصله:

سے فیصلہ درخواست شریعت نمبر 1 ال اور درخواست ایس۔ ایس نمبر 87/106 میں اٹھائے گئے (شرعی و آئینی) کئتہ کے بارے میں صادر کیا جاتا ہے درخواست گذار محمد اساعیل قریش ایڈووکیٹ نے تعزیرات پاکستان کے دفعہ 1995ء میں ، کوان درخواست ہائے شریعت کے ذریعے چیلنج کیا ہے ، جو بذریعہ آرڈ بینس 1988ء پاکستان میں نافذ کیا گیا قبل ازیں ایسی ہی ایک درخواست شریعت ، سائل درخواست گذار نے عدالت ہذا میں دائر کی تھی مگر اس کا فیصلہ شریعت ، سائل درخواست گذار نے عدالت ہذا میں دائر کی تھی مگر اس کا فیصلہ کو دی اور متذکرہ بالا۔ 295۔ می پاکستان پینل کوڈ میں شامل کر دی گئی ، جس کر دی اور متذکرہ بالا۔ 295۔ می پاکستان پینل کوڈ میں شامل کر دی گئی ، جس سے درخواست گذار مطمئن ہیں۔ اس لئے عدالت ہذا سے رجوع کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ کے ذخیرہ ، عہد صحابہ کرام ، اقوال فقہاء اور قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ کے ذخیرہ ، عہد صحابہ کرام ، اقوال فقہاء اور تصریحات قُصاء سے نابت کیا کہ گستاخ کی سزا بہر صورت ''قل' ہی ہے۔ لہذا تشریحات قُصاء سے نابت کیا کہ گستاخ کی سزا بہر صورت ''قل' ہی ہے۔ لہذا تشریحات قُصاء سے نابت کیا کہ گستاخ کی سزا بہر صورت ''قل' ہی ہے۔ لہذا تشریحات قُصاء سے نابت کیا کہ گستاخ کی سزا بہر صورت ''قل' ہی ہے۔ لہذا تشریحات قُصاء سے نابت کیا کہ گستاخ کی سزا بہر صورت ' قل' ، ہی ہے۔ لہذا تشریحات قُصاء سے نابت کیا کہ گستاخ کی سزا بہر صورت ' قل' ، ہی ہے۔ لہذا ترکیل 295ء سے '' عمر قید' کے الفاظ حذف کر دیئے جا بیں۔

باغ فردوس میں نارِنمرود میں بطن ماہی میں ، یونس کی فریاد میں
آپ کا نام نامی ، اے صل علی ، ہرجگہ ہرمصیبت ، میں کام آگیا
تو ہین رسالت پہرزائے موت کو نعوذ باللہ ظالمانہ اقدام کہنے والے مغرب
کے کار لیس حکمران اور یزید صفت سکالرزکی توجہ میں درج ذیل قانون کی جانب
مبذول کرانا چاہوں گا۔ تا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آگیں اور اللہ تعالی انہیں اگر فہم
وفراست عطافر مائے تو کاش وہ اتنا سوچ لیں۔ '' اگر ریاست کے باغی کے لیے
مزائے موت ہو سکتی ہے تو رسالت کے باغی لے لئے کیوں نہیں ۔ … ؟ کیونکہ
ہزار ہا ریاستیں تا جدار رسالت علی ہے نعلین پاک کی خاک اقدیں پر قربان کی جا

بر كه عشق مصطفی مثل فیر سامان أوست بحرووبر در گوشهء دامان اوست

### وستورریاست سے بغاوت باعث سزائے موت ہے:

صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ آج دنیا کے تمام ممالک کے آگین و دساتیر میں سے بات رقم ہے کہ جو شخص کسی سلطنت وریاست کا باشندہ ہوکراس کے دستورو اقتدارِ اعلیٰ سے بغاوت کا ارتکاب کرے وہ سزائے موت کامستحق ہے تعزیرات پاکستان میں سے بات درج ہے۔

Whoever Wages war against Pakistan or attempts to wage such war or abets the waging of such war. Shall be punished with death.

" کوئی بھی شخص جو پاکتان کے خلاف جنگ و بغاوت کرے

| 220              |                                                                   |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 100 mm 1 mm 1 mm | مصلح أمت شخ الحديث حفرت علامه پيرسيد حسين الدين شاه صاح           | $\Rightarrow$ |
| •                | للمحسن بل سنت حضرت علامه مفتى مجمه عبدالقيوم بزاروي صاحب          | $\triangle$   |
|                  | پیرطریقت حفزت پیرسیداعجاز حسین شاه صاحب                           | 公             |
|                  | محقق ابل سنت حضرت مولا نامفتي غلام سرور قادري صاحب                | $\Diamond$    |
|                  | استاذ العلماء حضرت مولانا سبحان محمود صاحب                        | \$            |
|                  | رحمة الله تعالى عليهم ومظلهم العالى ،نفعنا الله فيوضائهم وبركاتهم |               |

#### چندسعاوت مند وكلاء:

سالار قافله محمد اساعيل قريثي ايثه ووكيث سيريم كورث

| شيخ محمد غياث    | ☆  | ڈ اکٹر ظفر علی راجا | ☆  |
|------------------|----|---------------------|----|
| ڈاکٹر بابرعزیز   | \$ | اليس ايم ظفر        | ☆  |
| ابوالاعجاز قادري | \$ | بشيرالدين احدخان    | ☆  |
| خواجه محمد اصغر  | *  | شيخ مقبول احمه      | *  |
| . محمد ارشد خان  | \$ | خادم محی الدین      | ₩. |
| ضیاءالله خان ذکی | \$ | عبدالنثارزابد       | ☆  |
| ميال نذرياخز     | \$ | سيدنو قيراللدشاه    | \$ |
|                  |    | سيدفاروق حسن        | N  |

مذکورہ بالا تاریخ کا حصہ بننے والے چندعظیم المرتبت علماء اور سعاوت کیش وکلاء ہیں جنہوں نے تو ہین رسالت کی سزا'' موت'' منظور کروانے میں انتقک محنت اور کوشش و کاوش فرمائی۔اللہ تعالی انہیں اپنے حبیب کریم مَا گاللہ مُنام کے صدیے سعادت دارین سے بہرہ مند فرمائے۔ محمرع لِهَ بَاللَّهِ كُمْ آبروئے ہر دوسرا است کسے کہ خاک درش نیست خاک برسراو

مغرب كى دوغلى پالىسى:

امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں آج مشیات کے خلاف بوے منظم ادارے کام کررہے ہیں اور مختلف تنظیمیں اس کے انسداد کے لئے سرگرم عمل ہیں لا کھوں ڈالر فنڈز جح کے جا رہے ہیں اور ہزاروں ڈالرز خرچ کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک الی لعنت ہے جس کےمضراثرات کی وجہ انسان جیتے جی زندہ لاش بن جاتا ہے۔ اور بیہ متعدی بیاری و کیھتے ہی و کیھتے کئی ہنتے بستے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کردیتی ہے۔قابل رشک انسان لائق عبرت بن جاتا ہے۔ بہت سے ممالک نے امریکی دباؤر مشیات کا دھندہ کرنے اور پھیلانے والول کے لئے سزائے موت مقرر کر دی ہے ، عالم مغرب اس قانون برنہ صرف خاموش تماشاہی بنا ہوا ہے بلکہ" امریکی نیو ورلڈ آرڈ ر' کے تحت انسانی اقدار میں ابعض کے تحفظ کے لئے بنائے گئے اس قانون کو درست وسیح بھی گردانا جا رہا ہے۔ کیا یہ انسانی قدریں (Human values) حضور نبی کریم جان کا کنات ، رحمت دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم کی قدرومنزلت سے بردھ کر ہیں؟ نہیں نہیں ..... بر كزنهين ..... كا تنات عالم مين قدرومنزلت وعزت مصطفیٰ كريم مثالثین جمله مخلوق کی قدرومنزلت اورعزت وتکریم سے بدرجہ ہائے اتم براھ کر ہے۔ ہاری جان بھی قرباں ہے ناموس رسالت پر لٹا دیں دولتِ کونین ہم اس ایک دولت پر یمی بس اصل ایمال اصل دیں اصل شریعت ہے فداتن من سدا كرت رئيس آقا مالينيلم كى عزت ير

یا جنگ کرنے کی کوشش کرے یا جنگ و بغاوت کرنے میں مدد واعانت کرے تو ایسا شخص سزائے موت کامستحق ہوگا۔''

(تعزيرات پاکتان)

یہ قانون اس لئے بنایا گیا تا کہ ریاست وسلطنت کا نقدس و احترام اور عظمت و حرمت ہر شے سے بلند و فائق رہے ، کوئی بھی فرداس کی شان و شوکت میں اور عزت وحرمت ہیں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اس کی حرمت پامال کرنے کی جرائت نہ کر سکے۔اورسلطنت کے اندرافتر اق وانتشاراور بغاوت کا ماحول کسی طور جنم نہ لے سکے۔ اگر کسی ایک کو بیر سزا ہوگئی آئندہ اس فتنہ و فساد کا دروازہ بندہ ہوجائے گا۔

#### مارے ایمان کا تقاضا:

اگر ریاست و اقتدارِ اعلیٰ کے خلاف کسی فرد کا اقدامِ بغاوت سزائے موت کومستوجب شہراتا ہے تو پھر وہ ذات جو وجہ بخلیق کا نئات ہے ۔۔۔۔۔جو جانِ کا نئات ہے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء ہے۔۔۔۔۔سید المرسلین ہے۔۔۔۔۔جس سے عالم بشریت کوشعور و فروغ مِلا۔۔۔۔جس کے نقوش پاکی برکت انسانیت معراج کو پینچی ۔۔۔۔ جس ذات نے انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ۔۔۔۔ جس نے ہرایک کی حقوق کی بسداری کی تعلیم دی ۔۔۔۔ ماؤں کو ذات کی دلدل سے اٹھا کرعزت کے اورج ٹریا کی بہنچادیا ۔۔۔۔ فاری بخوں کی زندگی کا حق بخشا ۔۔۔۔ غلاموں کو انسانوں کی صفول میں شامل کروایا ۔۔۔۔ بیواؤں کی عصمت کی پاسبانی فرمائی ۔۔۔۔ بیم الیمی ذات والاصفات پر کروڑوں ریاستوں اور آئیوں کی حرمت کو قربان ہم الیمی ذات والاصفات پر کروڑوں ریاستوں اور آئیوں کی حرمت کو قربان کرنے ہیں۔۔۔ ماراایمان تو یہ ہے۔۔

## فتنة قاديانيت كے ذريعے ناموسِ رسالت پر حمله:

نبی کریم منافظ کی حرمت و ناموس پر ایک سوچی تجھی سازش کے تحت مندوستان مين ايك مربوط مذموم حمله كيا كيا انكريز كاخود كاشته بودا مرزا غلام احمد قادیانی جب تناور ورخت بن گیا تو اس کے بیتے بھی ناموس رسالت کے خلاف علنے والی باد سموم کو ہوا ویے میں مدومعاون بنتے چلے گئے۔ آخر وہ وقت بھی آن پہنیا کہ جب اس نے اپنے اندر کا سارا گند باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اور تدریجاً مخلف وعوے کرنے کے بعد آخراس نے وصائی کی انتہاء کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کائی سرے سے انکار کر ڈالا۔ یہاں میں اپنے یاس سے کھ لکھنے کے بجائے سپر یم کورٹ آف یا کتان نے قادیانیوں کے خلاف اپنے تاریخ ساز فیلے میں جو لکھا ہے وہی هدیہ قارئین کرتا ہوں۔ بدیں وجہ کہ ان کے گتا خانہ و کفرینظریات برسیرحاصل بحث کی گئی تو کتاب بہت طویل ہوجائے گی۔اوراس موضوع پر مارکیٹ میں بہت می کتابیں دستیاب ہیں ان سے استفادہ کیا جاسکتا

سريم كورث آف ياكتان كفل بيني في قاديانيول كے خلاف اي تاريخ ساز فيصلے ميں لكھا:

" كلمه ايك اقرار نامه بي جي پاه كرغيرمسلم اسلام كے دائره ميں داخل ہوتا ہے بیعربی زبان میں ہے اور مسلمانوں کے لئے خاص ہے جواسے نہ صرف اپنے عقیدہ کے اظہار کے لئے پڑھتے ہیں بلکہ روحانی ترقی کے لئے بھی اکثر اس كاوردكرتے ہيں۔كلمه طيبہ كے معنی ہيں'' خدا كے سواكوئی عبادت كے لائق نہيں محمد (مَنَافِينَمَ) الله كرسول بين "اس كر بعكس قاديانيون كاعقيده ب كرمرزا غلام

## امریکه کی سازش:

امریکہ نے اپنے آئین میں مشیات فروشی ، ریاست سے بغاوت کی سزاتو "سزائے موت" مقرد کرد کی ہے گر ہارے ملک پاکتان میں اسے تو ہین رسالت کی سزا ایک آئکھ نہیں بھاتی .... کیونکہ اس سے مسلمانوں کے فرہی جذبات اور اپ پیارے رسول کر مم مثالی ایم ان کی عقیدت ونسبت کا خیال ولحاظ رکھا گیا ہے۔ وہ یہ قانون ختم کرانے کے دریے ہے تا کہ مسلمانوں کا اپنے رسول پاک مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مضبوط رشته كمزور ہوجائے۔ اور اس منافقانہ حیلہ سازی ہے مسلمانوں کے دلوں سے روحِ محمِطَ النظیم کو نکال دیا جائے۔

ستم بالاستم يه ب كراغيار كروفاكش حكرانول في بهي اين اندر کا گنداس قانون پر تنقید کی صورت میں باہر نکالنا شروع کر دیا ہے۔ جدا ہودی سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی

اغیاد نے ہر دور میں ناموی رسالت پر جملہ کرنے کے لئے اور فرموم مقاصد کی تخیل کے لئے اپنے ذرخریدنام نہاد مسلمانوں کومیدان میں اُتارا اور بھی ا پیخ ہی دریدہ دہن شاخمین کی خوب پشت پناہی کی تا کہ وہ ملعون ناموسِ رسالت پر جملہ آور ہوکر کروڑ ہا مسلمانوں کے دِلوں پر کاری ضرب لگائیں اور ان کو ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا کر دیں ..... کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہر بڑی ہے بڑی آزمائش میں ثابت قدم رہ سکتا ہے ....بڑے سے بڑا دکھ برداشت کرسکتا ہے ..... ہراذیت پرصبر وشکرے کام لے سکتا ہے .... مگر تو بین رسالت ایک ابیا معاملہ ہے جس پرمسلمان کوسب سے زیادہ ذہنی اذیت اور قلبی وُ کھ پہنچتا ہے۔ اس کا دل بے چین ہوجاتا ہے تو روح تڑپ اٹھتی ہے۔ای لئے اغیار نے ہر دور میں ناموس رسالت پر جملے کرنے کے منصوبے بنائے۔ جن میں سے دو اہم اس نے اعلان کیا:

'' جوکوئی میرے اور محمد اے مابین فرق کرتا ہے ، اس نے نہ تو مجھے دیکھا ہے نہ جانا ہے۔''

> کے مرزاغلام احمہ نے مزید دعویٰ کیا ہے۔ '' میں اسم حمد کی تکیل ہوں لیعنی حمد حمد کاظل ہوں۔''

(دیکھنے حاشیہ "حقیقت الوحی" صفحہ76مندرجہ " روحانی خزائن ، جلد22)

سورہ الجمعہ (62) کی آیت نمبر 3 کے پیش نظر جس میں کہا گیا ہے:

"(وہی ہے جس نے امیوں کے اندرایک رسول ،خود انہی
میں سے اٹھایا جوانہیں اس کی آیات سنا تا ہے ، ان کی زندگی
سنوار تا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ) میں ہی
آخری نبی اور اس کا بروز ہوں اور خدا نے براہین احمد یہ میں
میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے محمد کی تجسیم بنایا۔"

("لنزول المسيح" ص48، شائع شده قاديان اشاعت 1909ء ديكهشے" ايك غلطى كا ازاله" صفحه هنارجه " روحاني خزانن" جلد18)

﴿ اوپر جو کچھ کہا گیا اس کی روشیٰ میں مسلمانوں میں سلمانوں میں اس بات پر عموی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ جب کوئی احمدی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یا اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایسا نبی ہے ، جس کی اطاعت واجب ہے اور جو ایسانہیں کرتا ، وہ بے دین ہے ، بصورت دیگر

احمد قادیانی (نعوذ باللہ) حضرت محمطًا ﷺ کا بروز ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب'' ایک غلطی کا ازالہ'' (اشاعت سوم ، ربوہ صفحہ 4) میں لکھا ہے:

اپنی کتاب'' ایک غلطی کا ازالہ'' (اشاعت سوم ، ربوہ صفحہ 4) میں لکھا ہے:

سور ہُ الفتح کی آیت نمبر 29 کے نزول میں محمطًا ﷺ کو اللہ کا رسول کہا گیا
ہے ۔۔۔۔۔اللہ نے اس کا نام محمد رکھا۔''

(مندرجه "روحانی خزائن" صفحه 207 جلد 18)

المندرجه "روحانی خزائن" صفحه 207 جلد 18)

المح روز نامه "برر" (قادیان) کی اشاعت 25 اکتوبر 1996ء میں قاضی ظہور الدین اکمل سابق ایڈیٹر "Review of Religions" کی ایک نظم شائع ہوئی تھی ،جس کے ایک بند کا مفہوم اس طرح ہے" محمطًا اللّٰیہ کے سے زیادہ شان کے ساتھ ہم میں دوبارہ آگئے ہیں ، جوکوئی محمطًا اللّٰیہ کو ان کی مکمل شان کے ساتھ دیکھنے کا متمنی ہو، اسے چاہیئے کہ وہ قادیان جائے۔

''مُحَمِّ اللَّيْ عَلَمْ الرَّ آئَ عَبِي ہم مِیں اور آئے ہیں اپنی شان میں اور آگے ہیں اپنی شان میں محمِیْ اللَّیْ کے سے براہ کر ہیں اپنی شان میں محمِیْ اللَّیْ اللَّمْ مَرْ اَصَا حَد کو دیکھے قادیان میں'' میل میں میں میں کا ظہار کیا۔ مین میں مرزاصا حب کو سائی گئی تو اس نے اس پر مسرت کا اظہار کیا۔

(روزنامه " الفضل قاديان ، 122 گست 1944ء )

کا علاوہ ازیں'' اربعین'' (جلد 4، صفحہ 17) میں اس نے دعویٰ کیا ہے۔
'' سور نج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں ، اب جا ند کی شنڈی
روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں
ہوں۔''

(مندرجه دوحابي عزان " ص445,446 جلد 17) مندرجه (مندرجه في خزائن) " ص259، جلد 16 مين

مزيديه كه:

" رسول اکرم فالی نیم نصال یک تیار کرده پنیر کھاتے تھے ۔" جس میں وہ سور کی چربی ملاتے تھے۔"

("الفضل" قادیان ، 22فروری 1924ء) مرز ابشیر احمد نے اپنی تصنیف' کلمۃ الفصل' (صفحہ 113) میں لکھا:

﴿ " " مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت

محمد مینی اللی تا کہ مالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ظلی نبی کہلائے ، پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو بیجھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر بڑھایا کہ نبی

اس طرح اور بہت ہی تحریریں موجود ہیں لیکن ہم اس ریکارڈ کومزید گرال بارنہیں کرنا چاہتے۔

كريمة الفيالم كي پبلوب پبلولا كھڑا كيا۔"

" ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ ہر نبی کو مانتااور اس کا احترام کرتا ہے۔ اس لئے اگر نبی کی شان کے خلاف کچھ کہا جائے تو اس سے مسلمان کے جذبات کو تھیں پہنچے گی ، جس سے وہ قانون شکنی پر آمادہ ہوسکتا ہے۔ اس کا انحصار جذبات پر ہونے والے حملے کی سنگینی پر ہے۔ ہائی کورٹ کے فاضل جج نے مرزائیوں کی کتابوں سے بہت سے حوالے نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ مرزا غلام احمد نے دوسرے انبیائے کرام خصوصاً حضرت (عیسیٰ علیہ السلام) کی بھی بڑی تو ہین کی اور ان کی شان گھٹائی۔ حضرت عیسیٰ کی جگہ وہ خود لینا جاہتا تھا۔ ہم اس سارے مواد کو نقل کرنا ضروری نہیں سمجھتے ، صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں ، مرزا غلام احمد ایک جگہ رقمطراز ہے۔

" جومعجزات دوسرے نبیوں کو انفرادی طور پر دیے

وہ خودکومسلمان کے طور پر پیش کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ آخری بات سے ہے کہ یا تو وہ مسلمانوں کی تضحیک کرتے ہیں یا اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ رسول اکرم کالٹیوٹر کی تعلیمات، صورت حال کی راہنمائی نہیں کرتیں، اس لئے جیسی بھی صورت حال ہو،ارتکاب جرم کوایک نہ ایک طریقہ سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔''

کے مرزا غلام احمد نے نہ صرف میہ کہ اپنی تحریروں میں رسول اکر م کا اللہ کے عظمت وشان کو گھٹا نیکی کوشش کی بلکہ بعض مواقع پران کا مذاق بھی اڑایا۔ حاشیہ '' تخفہ گولڑویئ' ص 263 جلد 17 میں مرزا صاحب نے لکھا کہ:

ہے'' پینمبراسلام اشاعت دین کو مکمل نہیں کر سکے ، میں نے اس کی تکمیل کی۔'' ایک اور کتاب میں کہتا ہے :

د'' رسول اکرمهٔ کالٹیا بعض نازل شدہ پیغامات کونہیں سمجھ سکے اوران سے بہت سی غلطیاں سرز دہوئیں۔''

(دیکھئے " ازالہ اوهام " لاهور طبع ، صفحہ346) ( مندرجه " روحانی خزائن ص472,473، جلد3)

ال نے مزید دعویٰ کیا:

"رسول اكرم الينيم تين بزار مجزے ركتے تھے"

(تحفه گواژويه " ص67" مندرجه " روحاني خزائن " ص153جلد 17)

ن جب كدمير عيال دس لا كه نشانيال بين "

("براهین احمدید" جلد 5صفحه 56 ..... " روحانی خزانن " ص 72 جلد 12) کشت ایک چیز ہے۔

" براهين احمديه " جلد5ص 50،مندرجه " روحاني خزائن " ص 63، جلد 21

﴿ `` جہاں تک رسول اکرمہ کا ایک ذات گرامی کا تعلق ہے ، ' ' ' ہرمسلمان کے لئے ہے ، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے : ' ' ' ہرمسلمان کے لئے جس کا ایمان پختہ ہو، لازم ہے کہ رسول اکرمہ کا ایکان پختہ ہو، لازم ہے کہ رسول اکرمہ کا ایکان پختہ ہو، لازم ہے کہ رسول اکرمہ کا ایکان پختہ کے ساتھ اپنے بچوں ، خاندان ، والدین اور دنیا کی ہرمجوب ترین شے سے بڑھ کر پیار کر ہے۔''

(صحیح بخاری ، کتاب الایمان ، باب حب الرسول من الایمان )
کیا الیم صورت میں کوئی ،کسی مسلمان کومور دالزام تھہراسکتا ہے۔اگر وہ
الیا تو بین آمیز مواد جیسا کہ مرزا قادیانی نے تخلیق کیا ہے سننے ، پڑھنے کے بعد
اپنا آپ پر قابونہ رکھ سکے ؟

" ہمیں اس پس منظر میں احدیوں کے صدر سالہ جش کی تقریبات کے موقع پر احمد یوں کے اعلامیدروید کا تصور كرنا جاسي اوراس ردعمل كے بارے ميں سوچنا جا بينے ،جس كا اظہارمسلمانوں كى طرف سے ہوسكتا تھا۔اس لئے اگر سى احدی کوانتظامیہ کی طرف سے یا قانوناً شعائر اسلام کا اعلانیہ اظہار کر کے یا انہیں بڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور" رشدی" تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ کیا اس صورت میں انتظامیداس کی جان ، مال اور آزادی کے تحفظ کی ضانت دے علی ہے اور اگر دے علی ہے تو کس قیت یر؟ مزید برآن اگر گلیوں یا جائے عام پر جلوس نکالنے یا جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے تو سے خانہ جنگی کی اجازت دینے کے برابر ہے۔ میمض قیاس آرائی نہیں ، حقیقتاً ماضی میں بارہا ایسا ہوچکا ہے اور بھاری جانی و مالی

گئے تھے، وہ سب رسول اکرم مَنَّالِیْنِمُ کو عطا کئے گئے، پھر وہ سارے معجزے مجھے بخشے گئے کیونکہ میں ان کا بروز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، یونس، سلیمان اور عیسیٰ سے ہیں۔''

(ملفوظات" جلدسوم ، ص270، شانع شدہ رہوہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے: ﷺ '' حضرت مسے کا خاندان بھی نہایت یاک اور مطہر ہے۔ تین نانیاں اور دادیاں آپ کی زنا کار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

("ضميمه انجام أتهم" حاشيه 7..... (مندرجه "روحاني خزائن" ص291، جلد11) اس کے بیکس اللہ کی پاک کتاب (قرآن کیم) حضرت عیسیٰ ، ان کی والدہ اور خاندان کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ دیکھنے سورہ آل عمران (3) کی آیات 47 ت 45, 37 ت 33 مورة مريم (19) كي آيات 16 تا32) کیا کوئی مسلمان قرآن کے خلاف کھے کہنے کی جمارت كرسكتا ہے اور جوالي حماقت كرے ، كيا وہ مملمان ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ الی صورت میں مرزا غلام احداور اس کے پیروکار کیے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرسکتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مرزا غلام احمد پر اس کی مْدُوره بالأتحريرول كي بنايرتو بين منهب ايكث مجريه 1679ء کے تحت عیسائیت کی تو بین کے جرم میں کسی انگریزی عدالت میں ملزم قرار دے کر سزادی جاسکتی تھی مگر ایسانہیں کیا گیا۔

# گتاخانہ خاکوں کے ذریعے ناموسِ رسالت پرحملہ

جان کا تئات امام الاندیا و گاتی کی عزت و تاموس پر حملہ کرنا ہمیشہ سے شیطان کے چیلوں کا وطیرہ رہا ہے۔ انہوں نے ہر دور میں اپنے اندر موجود فلاظت اور سیابی باطن کا کمینگی کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ یہ فرعون کے نائب اور ابوجہل کی باطنی پلیدی کے ترجمان ہمیشہ اسلام اور بانی اسلام مُنگاتی کم ذات بابرکات پر حملہ آور ہو کر مسلمانانِ عالم کو روحانی و ایمانی گرب اور قلبی و ذهنی اذیوں سے دوچار کرتے رہے۔ یہ ان کی اسلام کے خلاف انہاء درج کی نفرت کا منہ بولنا جبوت ہے۔ تاریخ شاھد ہے کہ جب بھی بھی اسلام اور اہل اسلام کی فرائ وجاتے ہیں ابلیس کے میر گماشتے ۔۔۔ اپنے شیطانی چیلوں سے مل کر وہ طوفان موجاتے ہیں ابلیس کے میر گماشتے ۔۔۔ الله مان والحفظ اسی شیطانی حیث باطن کے پرچار کی ایک کری ایک کری ایک انتہ میں کہا شاہد ہو ہمنی ، اٹلی ، ہالینڈ ، سین وغیرہ کے برچار کی ایک کری ایک کری اشاعت بھی ہے۔

ڈنمارک کے ایک اخبار کی جہارت محض کمی آوارہ خوفرد واحد کے دماغ میں اٹھنے والا فتور یا اس کی فکر بیار میں انگرائی لینے والی شیطنت کا متیجہ نقصان کے بعد اس پر قابو پایا گیا ( تفصیلات کے لئے منیر رپورٹ دیکھی جائتی ہے ) رد عمل ہے ہوتا ہے کہ جب کوئی احمدی یا قادیانی سرعام کسی پلے کارڈ ، نیج یا پوسٹر پرکلمہ کی نمائش کرتا ہے یا دیوار یا نمائش دروازوں یا جھنڈیوں پر لکھتا ہے ، یا دوسرے شعائر اسلامی کا استعال کرتا یا انہیں پڑھتا ہے تو یہ اعلانیہ رسول اکرم فالین کا استعال کرتا یا انہیں پڑھتا ہے تو یہ اعلانیہ رسول اکرم فالین کا استعال کرتا یا انہیں سے مزا مائے کرام کے اساء گرامی کی تو بین کے ساتھ سانھ مرزا مسلمانوں کا مرتبہ اونچا کرنے کے مترادف ہے جس سے مسلمانوں کا مشتعل ہونا اور طیش میں آنا ایک فطری بات ہے مسلمانوں کا مشتعل ہونا اور طیش میں آنا ایک فطری بات ہے اور یہ چیز امن عامہ کوخراب کرنے کا موجب بن سکتی ہے ، اور یہ چیز امن عامہ کوخراب کرنے کا موجب بن سکتی ہے ،

جناب جسٹس ولی محمد خاں جناب جسٹس سلیم اختر به جناب جسٹس عبدالقدیر چودھری جناب جسٹس محمد انضل لون

(S.C.M.R August 1993)

(بحواله شهيدانِ ناموسِ رسالت صفحه 65تا69)

نہیں ..... بلکہ بیراس عموی روش کا اظہار ہے۔ جو امریکہ اور پورپ کے باسیوں کے دل و د ماغ میں کینسر کی طرح گھر کر چکی ہے اور وہ ترقی کی رفعتوں سے ہمکنار ہونے کے باوجود بغض ..... نفرت ..... کدورت .... اور گراوٹ کی پہتیوں ہے اوپراٹھ پائے۔اسلام مسلمانوں اور اسلام کی علامتوں اور شعائر کے ساتھ ان کے رویے کا سبب صدیوں پر محیط وہ عمل ہے جس سے اسلام کو ایک توانا ..... فعال .....متحرک ..... انسانیت نواز ..... زندگی افروز اور جفاکش فلیفه زندگی کے طوریر پیش کیا ہے جو تمام تر ناکہ بندیوں کے باوجود بورپ اور امریکہ میں تیزی کے

ساتھ پھلنے والا سرفہرست مذہب بن چکا ہے جس کی " روح جہاد" نے ان کی

نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ان کا پیکہنا ہے کہ آزادی اظہار کا تقاضا ہے۔ اپنی رائے اپنی سوچ اور اپنا خیال پیش کرنے کا فطری حق ہے جس پر کو قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ڈنمارک کے وزیراعظم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کواس حق کا احترام کرنا جاہیے کسی ریاست کو ریس کے روپے کا ذمہ دار نہیں مظہرانا چاہیئے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں می محض آزادی اظہار ..... آزادی فکر یا رائے کی آزادی کا معاملہ بھی نہیں یہ ایک سوچی مجھی مہم ہے جو برس ہا برس بلکہ صدیوں سے جاری ہے اور جس میں نائن الیون کے بعد زبر دست شدت آئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں رسالت محمدی تا ایکام کا مرتبه ومقام کیا ہے اور نبی آخر الزمان مَالْ اللَّهُ عقیدت و محبت کا کتنا گراں بہا سرمایہ ہے۔جعلی نبوتوں کی تخلیق ناموس رسالت پر جملے اور رحت دوجہاں کے بارے میں مکروہات کی اشاعت اس نایاک مہم کا حصہ ہے۔ ڈنمارک کے اخبار جلینڈز

پیٹن Tyllands Pastenنے اگست کے اواخر میں ایک اشتہار کے ذریعے

یریس پنٹر ز ایسوسی ایشن کے ارکان کو باضابطہ دعوت دی کہ وہ پینمبر اسلام کے

فاکے بنائیں۔

منتخب فاکے منزز کے ناموں کے ساتھ شائع کئے جائیں گے۔ اس اشتہار جواب میں پنٹرز ایسوی ایش کے جالیس ارکان میں سے بارہ نے خاکے بنا كر بھيج۔ يہ بارہ كے بارہ خاكم تمبريس شائع كردي كئے۔ و نمارك اس سے قبل بھی اس نوع کی گئی واردائیں کرچکا ہے۔ جولائی 2005ء میں ایک ڈنمارک ریڈ بوچینل نے کہا کہ مسلمانوں کا واحد علاج سے ہے کہ اگر ہم انہیں ہلاک نہیں کر سکتے تو کم از کم بورپ سے باہر ضرور دھلیل دیں۔

ستمبر 2005ء میں ڈنمارک پیپلز پارٹی کی ایک سرکردہ رکن لوئس فرپورٹ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ ڈنمارک میں بیدا ہونے والے مسلم نوجوان بھی بنیاد رستانہ تعلیم سے آرات ہیں جو ہارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتی چونکہ ہمارا قانون وشمنوں کوسر عام قبل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لئے مجرموں ے نیٹنے کا واحد راستہ یمی ہے کہ انہیں حوالہ زندال کر دیا جائے یا پھر انہیں روس کے جیل خانوں میں بھیج دیا جائے۔ایک اور مضمون میں مسلمانوں کوایسے کینسر سے تشبیہ دی گئی جس کا علاج آپریش کے سوا کچھنہیں۔

ڈنمارک کے بعد فرانس اور فرانس کے بعد ناروے کے اخبارات نے بھی بیر توبین آمیز کارٹون این اخبارات میں چھائے ہیں۔ پھراس نوع کے کارٹون جرمنی ..... اٹلی ..... ہالینڈ ..... پرتگال ..... پینن ..... اور سوئز رلینڈ کے اخبارات میں ٹاکع ہوئے ہیں۔فرانس کے اخبار France Soir نے اخبار کے میخنگ الدير كوتو برطرف كردياليكن الكلے بى دن ادارے ميں كارٹوں كى اشاعت كے حق میں یرزور دلائل دیئے گئے۔اب فرانس کے ایک اور معتبر اخبار Mondele نے اے صفحہ اوّل پر بیاتو ہین آمیز کارٹون شائع کئے ہیں۔ بی بی س نے بھی ان کارٹونوں کواپنی نشریات کی زینت بنایا ہے اور دلیل دی ہے کہ ان سے مسلمانوں كے جذبات كى شدت مجھنے ميں مدد ملے گى۔ موٹين كے ايك اخبار ايس ڈى

کوریان نے دعوت عام دی کہ پیغیر اسلام کے خاکے بنا کر بھیجے جاکیں ، جو مارث میں شائع کئے جاکیں گے۔

اس منظرنامے سے بیراندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ناموسِ رسالت مَاللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مکروہ حملے کسی فرد واحد کے خبیث باطن کا اظہار نہیں۔مغرب کے متعفن سوچ کا شاخسانہ اور سوچی مجھی مکروہ مہم کا حصہ ہے۔اس سے نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سائنس کی برداری ، ٹیکنالوجی کی تاجداری اورعلوم وفنون کی علمداری کے باوجود اسلام کے بارے میں مغرب کی سوچ کس قدر پست اور کتنی نفرت بھری ہے۔اس ے یہ حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ وہشت گردی کا سرچشمہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کے ذہنوں میں چنگار ماں سلگانے ان کے دلوں میں آگ بھڑ کانے اور انہیں جانوں سے بے نیاز ہو کرخود کش حملوں پر ابھارنے والی ہوائیں کہاں سے آرہی ہیں اس پس منظر میں ایک بار پھر سوچیئے کہ کیا نائن الیون کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے وقت بُش کے ہونٹوں سے" کروسیڈ" کا لفظ یونہی پھل گیا تھا یا اس کے پس منظر میں بھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف نفرت کاشیش ناگ پهنکار رېا تها؟ میں ابھی تک" کنفش برگ" نامی اس امریکی نو جوان کونہیں بھولا جس سے اسامہ بن لادن کی تصویروں والے ٹاکلٹ پیپر رول بنانے كا اعلان كيا تھا اور امريكه كى ذلت نشان بارگا ہوں سے اسے اشنے آرڈرز ملے تھے کہ چوہیں گھنٹے فیکٹری چلا کر بھی اس کے لئے آرڈرزکی تکیل مشکل ہوگئ تھی۔ کیا اس قدرمتعفن اتنا مکروہ اور ایسا اخلاق باختہ تصور کسی کلمہ گومسلمان کے فاشيه خيال مين بھي آسكتا ہے؟

وہ خاکے بنائیں کارٹوں تراشی کریں یا تصوری کشی کریں؟ ازل ہے ابد تک جاری اس سرچشمہء نور کا کچھنہیں بگڑے گا۔ جو کرہُ ارضی کے ہر گوشے میں نور بھھر رہا ہے۔جس کے ذکر جمیل کوخود خالق کا ئنات نے رفعتیں بخش دیں۔ وہ

چگادڑوں ، جینگروں اور بھیڑیوں کی ہرزہ سرائی سے بہت بالا ہے۔ وہ کیا جانیں گے کے غبار راہ کوفروغ وادی سینا بخشنے والی بستی کیاتھی ؟ جس نے بی نوع انسان کو عظمت انسانی کا درس دیا۔ جس نے آدمیت کو ارفع قریخ دیے جس نے حقوق انسانی کے دلوں کی خوشبو ..... حقوق انسانی کے دلوں کی خوشبو ..... خنوں کا اُجالا ..... روحوں کی آلودگی اور جذبوں کی حرارت ہے ..... چندشیطنت مزاج تابکاروں کی الی حرکتیں ان کی سوختہ بختی اور کم نصیبی کے سوا کھی نہیں۔

### مسلمانو! اب توحقیقت بهجانو:

اس کا جواب دینا ہی ہے تو یورپ کے اقتصادی مفادات پر ضرب گاہئے مسلمان ملکوں کی مارکیٹیں ، ڈنمارک کی ڈیری مصنوعات سے بھری پڑی ہیں۔ ابھی تک سعودی عرب ، کویت ، لیبیا اور ایران کے سواکسی نے تھوس ردمل کا اظہار نہیں کیا۔ اوآئی سی آج گہری نیند سوئی ہے۔ اور ہم بدستور اس بے ننگ و نام جنگ کا ایندھن سے ہوئے ہیں۔ جے خود یورپ اور امریکہ بھڑکا رہے ہیں۔ الزام مسلمانوں کے سرتھویا جارہا ہے کہ وہ انتہاء اور بنیاد پرست ہیں۔

جمہوریت کے معنی خود مختار اسلامی ممالک پر کشکر کشی .....انصاف کے معنی الل حرم کی لہونوش .....دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مفہوم عالم اسلام کی سرکو بی ۔....اور آزادی اظہار کی تفییر اسلام ،اسلام شعائر اور اسلامی علامات کو گائی دینا ہے ۔....اس کے باوجود ہم تنگ نظر .....اور وہ روشن خیال ہیں اور اس کے باوجود ہم دہشت گرداور وہ امن و آشتی کے سفیر ہیں۔اس کے باوجود بھی ہم انتہاء پہند ہیں اور وہ معتدل مزاح ..... ہم محدود سوچ کے مالک ہیں اور وہ وسیع القلب ..... ہم محدود سوچ کے مالک ہیں اور وہ وسیع القلب ..... ہم محدود سوچ کے عالک ہیں اور وہ مسلحت آشنا ..... ہم فض جذباتی ہیں اور وہ مسلحت آشنا ..... ہم فض اللہ ہیں اور وہ مسلحت آشنا ..... ہم فساد ہریا کرنے والے ہیں او وہ امن و آشتی کے پیامبر ..... ہم انسانی حقوق یا مال

سب جان لیں! اس مقصد عظیم کی خاطر جانیں قربان کرنے سے در لیغ نہیں کیا جائے گا .....مرول پر کفن بائدھنا تو ازل سے عاشقول کی رسم چلی آرہی ہے .... جمارے حکم انوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے .... کہ یہ ملک سیدہ فاط میہ النو علیم اللہ علیما کے بابا جان گا الی کے غلاموں اوران کی دہلیز کے کاروں پہ پلنے والے غیر تمندول کا ملک ہے۔ وہ بھوک و پیاس اور غربت حتی کے موت تو ہرواشت کر سکتے ہیں گرناموس رسالت کے قانون میں ترمیم ہرواشت نہیں کر سکتے ۔ ان کا تو یہ ایمان ہے۔

جب تک کٹ مریں خواجہء بطحانگاٹیٹیٹم کی عزت پر
خدا شاید ہے کامل اپنا ایماں ہو نہیں سکتا
جو بھی ازلی شقی و گستاخ راج گوپال پاسلمان رشدی ملعون کی راہ پر چلا
سرکاردو جہاں علیہ السلام کے غلام اس کا محاسبہ کرنا خوب جانتے ہیں۔
اس لئے ہر باحمیت اہلِ دیں پر فرض ہے
وہ فنا فی النار کر دے شاتم سرکار کو

# امام الانبياء وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَلامو! خدارااس حقيقت كو بهجانو

آج باغیانِ اسلام جواغیار کے آلہ اکاربن چکے ہیں۔ منہ تو انہی کا ہے گر زبان غیروں کے بول بول رہی ہے۔ بعض ان کے زرخرید گماشتے .....میڈیا پر بڑے زور وشور سے افکار باطلہ کا پرچار کر کے یہود و ہنود اور نصاریٰ کی نامویِ رسالت کے خلاف مذموم سازش کو تقویت دے کر حق نمک خواری ادا کر رہے میں۔

ہومن رائٹس کی نام نہادعلمبردار عاصمہ جہاتگیرجیسی خواتین ایک گتارخ رسول آسیہ نامی عورت کوسزائے موت سے بچانے کے لیے میدان میں اثر آتی ، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

## ہمارے حکمرانوں کی غلط روش:

پہلے بھی تحریر کیا جا چکا ہے کہ'' قانون تو بین رسالت'' کے باعث امریکہ و
مغربی دنیا اور ان کے حواری ..... اور ..... ایجنٹ سے پا بیں اور اس پر ہر دور میں ان
کی انگشت اعتراض بلند رہی۔ در حقیقت بیدان کی تھلی منافقت .....عداوت اسلام
..... دشنی سیغیر کا الی تی بسیاور تضاد بیانی کی بھیا نک تصویر ہے .... جس سے ان کا
مکروہ چرہ ہے نقاب ہور ہاہے۔ اغیار تو بیہ باتیں کریں گے ہی کیونکہ وہ وشمن جو
ہوے ان سے خیرکی تو قع رکھنا بھی بیوتو فی ہے۔ مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

ہمارے بعض حکمران بھی خدا اور رسول جل جلالہ، وصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے بجائے اپنے امریکی اور مغربی آقاؤں کی رضا وخوشنودی حاصل کرنے کے متمنی ہیں .....اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ان کی وفاواری کا شوت پیش کرنے میں کوشاں ہیں .....یوں لگتا ہے جیسا کہ بیران کے زرخرید گماشتے ہیں .... اور ان کا ریمورٹ کنٹرول وائٹ ہاؤس میں امریکی فرعونوں کے پاس ہیں .... اور ان کا ریمورٹ کنٹرول وائٹ ہاؤس میں امریکی فرعونوں کے پاس ہے .... وہ جو بٹن پُش (Push) کرتے ہیں بیرونی کام کرتے ہیں ....امریکی غنٹرے اب ان سے تو ہیں رسالت کے قانون میں ترمیم کرانا چاہتے ہیں۔ مگر ہم ایسانہیں ہونے دیں گے۔

گرتے انبان کو آ کے سنھالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے مجھے بس اتنا بتا دو .......کیاتم نے مرتانہیں ؟ .... بتاؤ کل قبر میں کیا منہ لے کر جاؤ کے .... جب تہاری نجات کا دارومدار فقط اور فقط " معرفت مصطفیٰ کریم 

آج توبه كرلو ..... واليس آجاؤ ..... اور جان لوكه عزت كا دارو مدار ..... وائث ماؤس واغيار كي ومليز تهيس بلكه " چوكه ف مصطفى مكافية م " ب- غلامي رسول تَاليُّنيِّ مَا ہی سعادت دارین کی ضامن ہے۔ جواس دردولت پر گر جاتا ہے اللہ اس کودنیا و أخرى ميں اٹھا ديتاہے۔

دونوں عالم میں جہیں مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمقالیم ام ہے الل ایمان کو دھوکہ دینے والوا تم کیا جانو اخلا قیات کس چیز کا نام ہے؟ .....انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ .....اس دنیا میں رہن سہن کاانسانی طریقہ کیا ہے ..... آؤ میں تمہیں فرامین رسول یا ک عَلَیْ اَیْ کَا روشی میں" اخلاقیات" کا طرر انہ نظارہ کراتا ہوں ....جن کا مطالعہ کرنے کے بعد کی بھی صاحب ایمان ك 14 طبق روش موجاتے ميں ....قلب كى كبرائيوں سے صداع حق بلند موتى ہے .... کدا گرسعادت دارین سے بہرہ مند ہونا ہے .... فلاح کونین سے مشرف مونا ہے .... تو آ قا كريم الله الله ان تعليمات كومشعل راه بنالو .... ان احاديث كا مفہوم سلیس اردوزبان میں مدبیة قارئین ہے۔ ہیں ..... سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی عورت نہیں ..... وہ کی کی مال ..... بہن بیٹی ....نہیں ؟ مگر وہ تو ہمارے غریب ملک یا کتان کی باسی ہے نا۔ ....اس کی بات کرنے سے امریکہ وامریکہ نواز لوگ ناراض ہوجائیں گے۔ اسلين "موسى رائش" كى يەجىمىك چى سادھ كىتى ب- سىمىل ان افكار باطل كے مغرب زده زہنوں سے سوال كرتا ہول كيا ..... امام الانبياء ..... جان كائنات .....سيد المرسلين ..... خاتم النبيين ..... محبوب خدامتًا فيريم ..... كي عظمت و ناموس ....عزت وتكريم .....احترام وتقدس يرحمله كرنے والے ..... بدبخت ..... ازلی مردود ....جہنی کول .... کے لیے تو "میوس رائٹس" کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔اورجس ذات انور ..... اقدس ..... اگرم ..... اطهر ..... اشرف ..... المل ..... الجمل .....انفل .....اعظم .... مَثَلَ اللَّهُ عَلَى يوري انسانيت كون مستقل الم انسانی " کا درس دیا.....ضعفول کوسهارا بخشا..... کمزورول کی حمایت کی ..... ہرانسان کیساتھ امت کوحسن سلوک کی تلقین فرمائی .....غریبوں ..... نا داروں ..... بیواؤل .... نیمول ....مظلومول ....قیدیول .... اور زمانے کے ستائے ہوئے بِآسراؤل کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد و نصرت کا جھنڈا بلند کیا.....اینے اخلاق کریمانه ... اوراحکام مشفقانه ..... سےلوگوں کوانسانیت کا درس دیا .....اور حقوق انسانی ہے آگاہ فرمایا کیا ان کا کوئی حق نہیں ؟؟؟ ..... کیا ان کی عزت و ناموں کی بات کرنا انتہاء پیندی ہے؟؟ کیا مسلمانوں پران کا اوب واحتر ام فرض نہیں؟ جس عظیم ہستی نے پوری کا ئنات کے حقوق کا درس دیا ان کا اس جہان میں کوئی حق نہیں ؟؟؟ مجھے ذرا بتاؤ تو سہی اس بستی کے حقوق کی بات کون کرے گا

> ے ہر برائی کو دیا ولیں ٹکالا جس نے آدمیت کو نئی ڈگر یہ ڈالا جس نے

پنچایا جہاں جہاں ان ارشادات پرعمل کیا گیا وہیں وہیں سے نفرت وعداوت کی آگ بُجھ گئی۔محبت و اُلفت کے چراغ روشن ہو گئے۔ سیاہ اور تاریک سینے منّوراور تا بناک ہوگئے۔

نفس نفس پیر رحمتیں قدم قدم پیر برکتیں
جدھر جدھر کو وہ شفیع عاصیاں گذر گیا
جدھر نظر نہیں بڑی وہاں ہے رات آج تک
وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گذر گیا
آخضوطَالُتُنظِم کی تعلیمات براسلامی معاشرہ کی تشکیل کی گئی اور اسی معاشرہ
سے متعلق آنخضوطَالُتُنظِم نے ارشادفر مایا ہے کہ۔:

" مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے پر رحمت و شفقت کرنے میں ایک جسم کا کوئی عضواگر بیار ہوتو ساراجسم بخار میں مبتلا ہوجاتا ہے اور رات جاگتے ہوئے گذرجاتی ہے۔"

یکی وہ انقلابی تعلیمات تھیں جنہوں نے عرب کے لیٹروں اور قزاتوں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو جسد واحد بنا دیا۔ آج ملت اسلامیہ جس انتشار کا شکار ہے اور جس ابتری میں بُری طرح مبتلا ہے اور اس کے جوخوفناک نتائج ہر باشعور انسان دیکھ رہا ہے اس کا فقط ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آقا ومولی سرور عالم مَنَی اِنْ اُن کے دامن کو مضبوطی ہے کیڑ لیس اور آنحضوں اللہ اِن کی تعلیمات کو خضر راہ بنا کیں۔ دیکھیں پھر کس طرح محبت و اُلفت کے جذبات دلوں میں بھڑ کے ہوئے آتشکد ول کو گزار خلیل بناتے ہیں۔ میں ذیل میں آنحضوں اللہ اِن کی چند تعلیمات بیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

# تعليمات جان كائنات مَنَّا عَيْنَا لِمُ دربيان اخلاقيات

کس قدر مبارک تھی وہ ساعت جب اسلام کا آفتاب عالمتاب آج سے چودہ سوسال قبل فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا اور جانفزا تھا وہ مڑ دہ جوحضور نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے بنی نوع آدم کو سنایا۔ جس کے سننے سے انسانیت کے نصیب جاگ اُٹے اور مشرق ومغرب دونوں کی ذہنیت میں انقلاب عظیم برپا ہوگیا وہ جو تین سوساٹھ خدا وی کو سجدہ کرتے تھے خدائے واحد کے پُرستار بن گئے ہوگیا وہ جو تین سوساٹھ خدا وی کو سجدہ گذار اور عابد شب زندہ دار بن گئے ۔۔۔۔۔ جو لوگ زنا کاری ، شراب خوری اور تمار بازی پر فخر کیا کرتے تھے، تقوی اور طہارت کی جسم تصویریں بن گئے وہ جو علوم فنون سے بالکل عاری تھے تہذیب و تمدّن کی جسم تصویریں بن گئے وہ جو علوم فنون سے بالکل عاری تھے تہذیب و تمدّن کی جسم تصویریں بن گئے وہ جو خاندان اور حسب ونسب کو شرافت و کرمت کا معیار جھتے کے علم بردار بن گئے وہ جو خاندان اور حسب ونسب کو شرافت و کرمت کا معیار جھتے تھے سب کو اپنا بھائی تصور کرنے کے علاوہ سب انسانوں کو ادنی اور ذلیل سجھتے تھے سب کو اپنا بھائی تصور کرنے گئے۔

قصہ مخضریہ کہ اسلام نے ایک حمرت انگیز انداز میں عربوں کے طریقِ فکر، اصول حیات اور معیارِ اخلاق میں یکسر انقلاب پیدا کر دیا۔

آیئے آپ کورسولِ اکرم می این پندارشادات سناوں جن پرعرب کے صحرانشینوں نے نہ صرف خود عمل کیا بلکہ ان ارشادات کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک

خیرات مسلمان کی عمر بردهاتی ہے۔ بُری موت سے محفوظ رکھتی ہے اور خیرات دینے سے انسان میں غرور وفخر پیدائہیں ہوتا۔ (طبوالی)

ایک عورت نے حضور اکرم مَالی کی سے عرض کی کہ اکثر اوقات میرے دروازہ پرفقیرآتا ہے تو میرے پاس کھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر کھے نہ ہوتو صرف بکری کا جلا ہوا ایک گھر ہوتو وہی وے دو۔ (ابن جزیمہ، ترمذی)

مطلب: حقیر سے حقیر چیز بھی ہوتو وہی دے دو۔ سائل کو خالی لوٹانے سے یہ بہتر -2640208425

10: جو تخفى اس طرح چھيا كر خيرات ديتا ہے كه سيد هے ہاتھ كى ألتے ہاتھ كو خبرنہیں ہوتی تو یقحض قیامت کے دِن عرشِ اللی کے سامیرہ میں ہوگا۔

صله ور کی کرنا عمر بردها تا ہے۔ (طبرانی)

مطلب: صلدء رحی کا مطلب ہے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے اچھا سلوک

مسكين پرخيرات كا نواب ايك ہى گنا ہوتا ہے كين رشة داركو دينے كا وہرا تواب ہوتا ہے۔ ایک خیرات کا اور ایک صلہ ورحی ..... (مسابی)

> مسكين كوكها نا كحلانا رحمت كو واجب كرتا ب-(حاكم) :13

کسی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ کسی 14 جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا تو الله تعالی اس کا عیب ونیا اور قیامت میں جھیائے گا۔ (بخاری، مسلم)

جس نے کسی ننگ دست پر آسانی کی تو الله تعالیٰ اُس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ (بخاری ، مسلم)

رحم کرنے والوں پر رحمٰن رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر مہر بانی کرو ، تم پر آسان والامهرباني كرے گا۔ (ابوداؤد) کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خُدا مہریاں ہوگا عربی بریں پ

اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی بے عزتی اور چک کے وقت اس کی امداد كرے گا تو اللہ تعالیٰ أس بندے كى اس وقت امدادكرے گا جب أس كو امداد کی ضرورت ہوگی۔ (ابوداؤہ)

5: روٹی کا ایک نوالہ بطور خیرات دینے کی وجہ سے تین آ دی جنت میں بھیج ویے جائیں گے۔

(۱) کھم دینے والا۔ (۲) کھانا پکانے والا۔

(٣) خادم جس نے روٹی کا نوالہ سکین کو جا کر دیا۔

رونی کے ایک نوالہ بطور خیرات دینے کے صلہ میں تینوں بخش دیئے جاتے ہیں۔(حاکم طبرانی)

قیامت کے دن لوگ جب تک حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے خرات دینے والے اپنی خرات کے سامیرہ میں ہوں گے۔ (احمدو ابن خزيمه)

جہاد میں روپیے خرچ کرنے والول کے ایک روپیے کا تواب سات سو روبوں کے برابر ہوتا ہے۔(ورمدی)

بہتر سے بہتر اوراچھ سے اچھا کھانا ایک انسان کے لئے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا كرتے تھے۔(باخاری)

ایک صادق اور امانت دارتا جرقیاً مت میں نبیوں ،صدیقوں اورشہیدوں کے ساتھ ہوگا۔(درمدی)

تم میں ہے بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہے۔

(بخاری و مسلم)

ایک باپ کا اپ بیٹے پرادب سکھانے سے بڑھ کر اور کوئی احسان نہیں

جو خُدا اور قیامت کے دِن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ مہمان کی تعظیم اورعزت كرے-(بخارى مصلم)

جس کھانے پراللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کو شیطان اینے اوپر حلال کر لیتا

اینے بھائی کی مدد کرخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ،سی نے عرض کیا مظلوم کی مددتو ظاہر بے لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ حضور الليظ نے فرمايا كدفاكم كى مدوييب كداس كظلم سے روكا جائے۔ (بعادى)

تم لوگوں کے قصور معاف کروتا کہ تہمارے قصور معاف کئے جائیں۔

نے یون کرکہا حیوانات کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی اجر ہے حضوطاً الله علم نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ سلوک کرنا اجر ہے۔(بعدی،مسلم)

دینے والے کا ہاتھ مانگنے والے کے ہاتھ سے اچھاہے۔

تو نگر ہونا کچھ مال پر موقوف نہیں بلکہ تو نگری تو دل کی بات ہے۔ :17

(پخاری،مسلم)

#### تونكري بدول است نه كه به مال

برقرض خرات ب-(درمدی) :17

ایک مخص سے مرتے وقت فرشتوں نے دریافت کیا کہ تونے کوئی نیک كام بھى كيا ہے؟ أس كها مجھ يادنہيں۔ پھر ملائك نے كہا ياد كروشايدكوئي اچھا کام کیا ہو۔ اس نے کہا ، میں لوگوں سے لین دین کیا کرنا تھا میں نے اپنے کارندوں کو حکم وے رکھا تھا کہ تنگ وست مقروض کومہلت وینا اور مال دارمقروض سے مختی نه کرنا۔ الله تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو تھم ہوا کہ اس بندے سے تم بھی نرمی کرو اور روح قبض کرنے میں سخت يرتا و ند كرو - ( بخارى ، مسلم )

ایک مخض نے آنخصور کا اللہ ا کونسامل افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ، سائل نے پوچھا اس عمل کے بعد کونساعمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد

جنت تلوارول کے سامیرہ میں ہے۔ (مسلم)

تۋاب رکھتا ہے۔ (طبرانی)

36: کسی ظالم باوشاہ کے سامنے حق بات کہنا بہترین جہاو ہے۔ (ابوداؤد)

37: مُن خلق أيك بهترين نيكي ب- (ملم)

38: الله تعالى عليم ب حلم اورزى كويسند كرتا ب- (بعادى السلم)

39: سچائی ول کا اطمینان ہے۔ (تومدی)

40: ﷺ کو اختیار کرو، پچ بولنا نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے جوآ دمی ہمیشہ پچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے نز دیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔

(بخاری)

41: المحضور مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ فَرَمَا يَا لُوكُو! كَيَاتُهُ بِينِ وَهُ بَاتُ نَهُ بِنَا وَلَ جُونُمَا زَ، روزه بلكه صدقه ك ثواب سے بھى بہتر ہے لوگوں نے عرض كيا فرمائي يارسول الله حضور مَنَا الله عَنْ فرمايا مسلمانوں بيس با ہمى صلح كرا دينے كا ثواب سب سے افضل ہے۔ (اوداؤد، درمای)

42: راستے میں پھروں اور کا نٹوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ (پیھفی)

43: جس نے راہتے میں کسی تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹا دیا اس کے نامہ واعمال میں ایک نیکی کھی گئی اور جس کی ایک نیکی بھی قبول ہوگئی وہ جنتی ہے۔ (طوانہ)

44: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہائے ابن آدم! میں بیار تھا تونے میری عیادت کس طرح کرتا میری عیادت کس طرح کرتا تو پروردگا عالم ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے خبر نہیں وہ فلال شخص بیار تھا

(ايوداؤد)

30: تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا

(۱) گزور پرزی کرنا۔ (۲) مال باپ سے شفقت کرنا۔

(m) غلام پراحان کرنا-(درمدی)

31: جو محض بیر چاہتا ہے کہ اس رزق میں برکت ہواور اس کی عمر زیادہ ہوتو اسے چاہیے کہ صلدرمی کیا کرئے۔ (مسلم)

32: ایک شخص نے آنحضور مُنگاتیکی ہے دریافت کیا کہ والدین کا اولا دیر کیا حق ہے؟ آنحضور مُنگاتیکی نے فرمایا ، وہ دونوں تیرے لئے جنت اور جہنم ہیں۔
(اور ماجد)

مطلب: لعنی ان کی اطاعت میں جنت اور نافر مانی میں دوزخ ہے۔

33: الله کی رضا مال باپ کی رضا میں اور خُدا کا غصہ مال باپ کے غصہ میں بیشیدہ ہے۔ (طبوائی)

34: ایک محض نے عرض کیا یارسول الله کا گاؤیلم! ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کی کوئی خدمت اولا د کے ذمہ ہے؟ ارشاد فر مایا ہاں نماز پڑھنا، ماں باپ کے لئے استعفار کرنا ، اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوتو اس کا پورا کرنا ، ماں باپ کے واسطہ سے جن لوگوں کی رشتہ داری ہوان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ، ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا ، یہ سب باتیں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی خدمت میں شامل ہیں۔ (طوراند) باتیں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی خدمت میں شامل ہیں۔ (طوراند) 35: کسی مسلمان کی ضرورت کا پورا کرنا دیں سال کے اعتکاف سے زیادہ

کے نہ فرض قبول ہوں گے اور نہ فل ۔ (ابو داؤد)

52 جس عالم علم كى كوئى بات دريافت كى كئى يا كوئى مسئله يوجها كياليكن اس نے دنیوی مصلحتوں کے پیش نظراس کو چھیایا توبی عالم قیامت میں الی حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام پڑی ہونی الوكى - (ابن ماجه، ترمذى)

قیامت میں سخت ترین عذاب عالم بے عمل کا ہوگا۔ (طبرانی ، میعقی )

54۔ تقدر کے مکرمیری امت کے مجوی ہیں۔(منکوۃ)

جس نے میرے ولی (میرے دوست) سے وشنی کی اس نے مجھ سے اعلانِ جنگ کر دیا۔ (ببعادی)

56۔ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے دشمنی نفاق کی علامت ے۔ (بخاری)

57 میرے اصحاب کو ہدف ملامت نہ بناؤجس نے ان کو تکلیف دی سواس نے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ خُدا اُس سے مواخذہ کے۔(درملدی)

سسی سامیددار درخت کے فیج (جہاں لوگ بیٹھ کر گرمی میں آ رام حاصل كرتے ہول ) قضائے حاجت كرنے والا يا نجاست والنے والا ملعون

جس نے نماز کو جان بوجھ کرقصداً ترک کیا وہ کفر کے قریب ہوگیا۔ (طبرانی)

اگرتواس کی عیادت کرتا تو مجھے وہیں یا تا اس طرح بھو کے اور پیاہے كے متعلق سوال ہوگا كه فلال پياسا تھا اگر تو أے كھلاتا پلاتا تو مجھے وہيں

بیاروں کی عیادت کیا کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو، یہ باتیں تہمیں آخرت کی یاد دلایا کریں گی اور ان کاموں سے آخرت کا دھیان زیادہ ر ہے گا۔(احمد، ابن حبان)

46: جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم بھی اُس کے بدلہ میں احسان کیا کرواگر پچھ دینے کونہ ہوتو اپ محسن کے حق میں دعا ہی کرواوریہ بچھ لوكەدعاال احسان كابدلە بھوگيا - ( مسابى)

جو غصہ کو روک لیتا ہے اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے عیبول کو چھپالیٹا ہے۔(طبوانی)

حدے بچو۔ حد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوتھی لکڑیوں کوجلا دیتی ہے۔(سھفی)

49۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا اور جس تحض کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور ہے وہ جنت ملل شرجائے گا۔ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجد)

جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی جو دین میں نہیں ہے وهمرووو - (بخاری و مسلم)

51۔ جس نے علم اس لئے حاصل کیا کہ اس کے ذریعہ سرمایہ داروں تک رسائی ہواوران سے دنیا حاصل کی جائے تو قیامت کے روز ایسے محض

ظاہر ہے۔ ایک وہ مخض جس نے کسی سے عہد کیا اور پھر عہد کے بعد دھوکہ کیا اور عبد توڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو فروخت کیا۔ تیسرا وہ مخص جس نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی اور جب اس نے کام پورا کردیا تو اس کومزدوری نددی-(معددی)

- 67 ۔ لوگ لبی لبی وعائیں ما تکتے ہیں حالاتکدان کی حالت یہ ہے کدان کا کھانا حرام ہے اور لباس حرام کا ہے پھر ایسے لوگوں کی دعا تیں کیوں کر قبول الوطنى الى - (مسلم ، تومدى)
- جس نے وں ورهم كالباس خريداليكن اس ميں ايك ورهم حرام كى كمائى كا تھا جب تک اس کے بدن پر بیلباس رہے گا تب تک اس کی نماز قبول شه الوكى \_ (مستد بزاز)
- 69۔ ایک تخص نے سو کھ گیہوں اوپر رکھ دیئے تھے۔ اور گیلے اندر کر دیئے تھے۔حضور طَالْتَیْنِم نے ہاتھ سے اٹھا کر دیکھا اور فر مایا جو دھوکہ دے وہ ہم مل سے مدل ہے۔(مسلم ، ابن ماجه)
- 70۔ تولنے اور ناپ میں کی کرنے والوں کو فرمایا کہ تم ایسا کام کررہے ہو جس سے بہلی امتیں ہلاک ہوچکی ہیں۔(مرمدی)
- 71 جو مخص جھوئی قشمیں کھا کر فروخت کرے گا قیامت میں الله تعالی (رحت کی) اے ایک نظر بھی نہ دیکھے گا۔ (بعدی)
- 72۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مثالی ایکم میشد کفر اور قرض سے پناہ مانکتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللَّعَالَيْظِمُ ! کیا دونوں بائیں برابر ہیں فرمایا ہاں دونوں برابر ہیں۔ (حاکم، سالی)

جولوگ ایے مویشیوں کی زکوۃ نہیں دیتے قیامت کے دن ان کے مولی ان کو کا ٹیس اور روندیں گے۔ (مسلم، ترمذی)

61 - کنجوس جنت میں نہیں جائے گا۔ (طبرانی)

62۔ اس ذات کی فتم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے جو مخض اپنے مفلس قرابت داروں کونہیں دیتا اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کی خیرات بھی قبول نہیں کرے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف دیکھنا بھی پندنہیں کرےگا۔(سانی)

63۔ تین آدمیوں کی نہ فرض نماز قبول ہوتی ہے نہ نوافل قبول ہوتے ہیں۔

(۱) مال باپ کا نافرمان

(۴) خیرات پراحمان جمانے والا

(m) تقرير كا منكر (مستدرك للحاكم)

64۔ ایک انسان کے گنبگار ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جس جانور کی غذا اور روزی اس کے ذمے ہے اس کو روک رکھے لیعنی نہ اسے خود کھلائے اور نہاہے کھانے کے لئے آزاد چھوڑے۔

(اصحاب سنن ، سنن لسائي ، سنن ابن ماجه)

65۔ جو شخص کسی جانور پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔

(مسلم ، ترمذي)

66۔ قیامت کے دن میں خور تین آدمیوں کے مقابلہ میں مدعی بن کر پیش مول گا اور جس کے مقابلے میں میں مدعی بن گیا پھر اس کا جوحشر ہوگا

| ۔ بدترین طعام وہ طعام ولیمہ ہے جس میں اغذیاءاور مال دار بلائے جائیں | 83 |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| اورغرباء ومساكين دهتكارے جائيں۔ (بعادى)                             |    |

- 84۔ جس شخص کے نکاح میں دوعورتیں ہوں اور وہ ان میں ماوات نہ کرے۔ عدل و انصاف سے جی چرائے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا نصف بدن مفلوج ہوگا۔(مرمدی)
- 85۔ آدمی (کی ہلاکت) کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی پرورش اور خبر گیری اس کے ذمہ ہےان کی خبر نہ لے۔ (ابوداؤد، بسانی)
- 86۔ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے تین دن رات تک ناراض رہے۔ جب تک یہ دونوں علیحدہ رہیں گے حق ان سے جدارہےگا۔(مسند احمد ،طورانی، ابن حیان)
- 87۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور مانی کرنا ہے۔ (بعدی و مسلم)
- 88۔ جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی راہ تک پہنچتی ہے۔ مگر ماں باپ کا نافر مان ایسا بدنصیب ہے کہ وہ اس ہوا سے بھی محروم رہے گا۔ (طبرانی)
  - 89۔ جو شخص خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا تو خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔

(مستداحمد)

90۔ برترین انسانوں میں سب سے برتر وہ مخص ہے جولوگوں کی خطاؤں سے درگز رنبیں کرتا اور کسی گنہگار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ (طوران )

- 73۔ جو شخص ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرا دیتا ہے اور قیامت میں اس کے قرض خواہ کو راضی کر لیتا ہے لیکن جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے قرض خواہ کو دلوائی جائیں گی۔ دطورانی)
- 74۔ سرور دو عالم مَثَاثِیْم نے تین بارقتم کھا کر فرمایا کہ جس کی ایذ ا اور شرسے ہمائے محفوظ نہیں ہیں وہ مومن نہیں۔ بعدی، مسند احمد)
- 75۔ جس کے پڑوی اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
- 76۔ جوشخص خود پیٹ بھر کرسویا لیکن اس کا پڑوی بھو کا پڑا رہا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔(طبوانی)
- 77۔ جس نے کسی کی زمین ناحق وہالی اسے قیامت کے دن حکم ویا جائے گا کہاس زمین کی مٹی میدان حشر میں جمع کرے۔(مسنداحمد، طورانی)
  - 78- حضور مَا الله يَا من عَصول كوابي كوشرك كساته شاركيا-(بعدى، ومدى)
    - 79۔ کچی گواہی کا چھپانا بھی ایسا ہی ہے جیسے جھوٹی گواہی دینا۔ (طوراند)
- 80۔ جس نے غیرنسب کا دعویٰ کیا اور اپنے نسب کو چھپایا تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ (طوابی)
  - 81 خداکی بدترین مخلوق چغلوری کرنے والا ہے۔(مسند احمد)
- 82۔ مسلمان کا خون ،اس کی آبرو ،اس کا مال دوسرے مسلمان پرحزام ہے۔ (مسلم ، تومذی)

جت حرام كردى جائے گى - (بخارى و مسلم)

100۔ جو حاکم اور راعی لوگوں کی حاجت، مصیبت اور فقر سے بے پرواہی
کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت سے بے پرواہی
کرے گا۔ (ابوداود)

101۔ جو حاکم ضرورت مند کے لئے اپنا دروازہ بند کر لیٹا ہے اور رعایا کے دُکھ درد میں شریک نہیں ہوتا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے گا۔ (مسند احمد)

102۔ جو شخص اس بات کی آرز و کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہیں یا اس کی تعظیم کریں تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بناتا ہے۔

103۔ منافق کوسید نہ کہواگرتم نے کسی منافق کو تعظیم کے الفاظ سے یاد کیا تو تم ایپ رب کوخفا کر دیا۔ (ابوداؤد)

104۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ ( کی ایڈاؤں ) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔(ہعادی، مسلم)

105\_ رشوت لينے والے اور رشوت دينے والے دونوں پرخدا كى لعنت ہو\_

(ابن ماجه)

106۔ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ 107۔ مزدور کومز دوری اس کے پینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔

(پخاری ، عسلم)

91۔ کسی مسلمان کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو (ناحق) ڈرائے یا خوف دلائے۔ (ابوداؤد، تومذی)

92 قائل کے فرض اور نفل کی کھی قبول نہیں ہوتے۔ (ابو داؤد)

93۔ ایک مومن کے ناحق قتل کئے جانے سے خدا کے نز دیک ساری دنیا کو مٹا دینازیادہ آسان ہے۔ (ابن ماجہ)

94۔ ہرگناہ کے متعلق میدامید کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گالیکن کفر وشرک پر مرنا اور کسی ہے گناہ مسلمان کوفل کر دینا میہ دونوں جرم نا قابل معانی ہیں۔ دیسائی

95۔ جس نے خود اپنی جان کو ہلاک کیا تو قیامت میں اسے یہی عذاب دیا جائے گا کہ اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا۔ (بعدی و مسلم)

96۔ جہاں کوئی شخص ظلماً قتل کیا جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ جہاں کوئی شخص باوجود قدرت اور استطاعت کے مقتول کی مدد نہ کرے تو وہ بھی لعنت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ (طبرانی)

97۔ جو شخص کی نجوم ، کا بمن اور فال دیکھنے والے کے پاس آیا اور اس نے اس کی بات کوسچا سمجھا تو اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

98۔ جو شخص لوگوں پر والی ہواس نے لوگوں کو اپنی جان کی طرح عزیز نہ رکھا تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی۔(طورانی)

99۔ جوراعی اپنی رعایا کے حقوق میں خیانت کرتا ہے تو مرنے کے بعداس پر

والا پورا مومن نهيس موتا - (ترمدی)

118- حلال کی کمائی طلب کرنا فرض ہے بعد فرائض پنجگانہ کے۔(بیهنی)

119۔ وہ مخص اہل ملت سے نہیں جولوگوں کو عصبیت (تمایت باطل) کی طرف بلائے اور وہ مخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی وجہ سے لڑے اور وہ مخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر مرے۔ (ابو داود)

120۔ منافق کی تلین نشانیاں ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورانہیں کرتا اور جب اسے ( کسی امر میں ) امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ (معادی)

121۔ میری اُمت کے نساد (بگاڑ) کے وقت جس شخص نے میری سنت کومضبوط پکڑااس کے لئے سوشہیدوں کا تواب ہے۔(مشکوہ)

122۔ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں۔ (درمدی)

123۔ میں نے تم میں (اے امت) دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان دونوں کومضبوط پکڑے رکھو گے ہر گز گمراہ نہ ہوگے۔ایک اللہ کی کتاب (قرآن) اور دوسری میرے اہل بیت۔ (سلم)

124۔ اللہ تمہاری صورتوں اور عملوں کونہیں دیجھتا ( کہ کون حسین اور دکھاوے کے عمل کرتا ہے ) بلکہ وہ تہمارے دلوں ( کی نیکیوں ) اور عملوں (کے خلوص ) کودیجھتا ہے۔(مسلم)

125ء تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ میں (محدالرسول

108۔ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اپنے بھائی سے خندہ بیٹانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ اسم

109 - جوشخص لوگوں (محسنوں) کاشکریدادانہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادانہیں کرتا۔ (درمدی)

110۔ خدا کے نزدیک سب سے پیاری جگہیں مجدیں ہیں اور سب سے مغوض جگہیں اس کے نزدیک بازار ہیں۔(ملم)

111- لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ تنگی نہ جاہو۔ انہیں مطمئن کرو اور نفرت پیدانہ کرو۔ (معادی)

112۔ فتنہ (کی پریشانیوں) میں عبادت کرنا میری طرف (مدینہ میں) ہجرت کرنا میری طرف (مدینہ میں) ہجرت کرنے کا مرتبہ رکھتی ہے۔ (مسلم)

113۔ جس شخص نے دولا کیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جا کیں۔
قیامت کے دن (اس نیک سلوک کے سبب) میں اور وہ شخص اس طرح
اکٹھے ہوں گے۔ اس پر جانِ کا تنات مَالِیْ اِلْمِیْ اِنْ انگیوں کو ملا کر
دکھایا۔(مسلم)

114- ہرمسلمان (مرد وعورت) پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ (ابن ماجد)

115- خدا كنزديك پياراعمل وه بع جو بميشكيا جائے اگر چيتھوڑا ہو- (مسلم)

116۔ جس شخص نے عیب دار چیز فروخت کی اور گا مک کواس کے عیب پر خردار نہ کیا وہ ہمیشہ خدا کے غضب میں رہے گا۔ (ابن ماجد)

117- طعنے وینے والا ،لعن کرنے والا ،فخش مکنے والا اور زبان ورازی کرنے

135\_ مزدورکواس کی اجرت طے کئے بغیر کام پرندلگایا جائے۔(بیففی)

136۔ اگر کسی بہتی میں ایک شخص بھی اس حالت میں منبح کرے کہ وہ رات بھر بھوکا رہا ہوتو اس بستی کے رہنے والوں سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہوچائی ہے۔ (مسند امام احمد)

137 \_ جوامین نہیں اس کا ایمان نہیں جو دعدہ کا پکا نہیں اس کا دین نہیں۔ (مشكوة شريف)

138۔ ان کی طرف دیکھو جوتم سے کمتر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو جو برتر ہیں۔ تاكەاللەتغالى كى جۇھتىس ملى بىن وەخقىر نە بونے پائىس - (صحيح مسلم)

139 ۔ اگر جھ میں جار باتیں ہیں تو موت کے وقت کوئی خوف نہ ہوگا۔

(۱) امانت كى تكمهانى (۲) بات كى سچائى۔

(٣) اخلاق کی خوبی (٣) کھانے میں احتیاط

140 - ہردین کا خاص فُلق ہے اسلام کا فُلق ''حیا'' ہے۔ (سن ابن ماجد)

141۔ خودکوحسد سے بیاؤ۔ بیشک حسدنیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے سو کھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

142 میں بھیجاہی اس لئے گیا ہول کہ حسن اخلاق کی تکیل کرول۔(مولاام الک)

143ء مخلوق الله تعالى كاعيال ب الله تعالى كے بال خلقت ميں سب سے پیاراوہ ہے جواس کے عیال کے لئے بہت اچھا ہے۔ (دعب الایمان)

144 ۔ اگر پھل خریدو تو پڑوی کے ہاں ہدیج بھیجو نہ بھیج سکو تو چھپا کر لاؤ اور کوئی

اللَّتَا اللَّتَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّسِ لوگول سے پیارا نہ ہوجاؤل۔ (بخاری و مسلم)

126۔ جو (رنج وغم میں) رضاروں کو پیٹے ،گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح بین کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔(بعادی)

127- اینے مُر دول کو برائی سے یادنہ کرو کیونکہ وہ اینے کئے کو پہنچ میے ہیں۔

128۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سکھ کر (اپنے عمل کے ساتھ) اورول کوسکھایا۔(بهعادی)

129۔ آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے سے بات کانی ہے کہ وہ ہری ہوئی بات کو (بغیر محقیق کے) آگے پہنچادے۔(مسلم)

130- سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدی اپنی آنکھوں کووہ چیز وکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی لیتن من گھڑت خواب بیان کرنا۔ (بعدی)

131۔ خدا اس پر رحم کرے جو بیچتے ، خریدتے اور قرض کا تقاضا کرتے وقت زی اختیار کرتا ہے۔(بعودی)

132۔ تین اشخاص کی دعا قبول ہے ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں دوسرے مظلوم کی دعا اور تیسرے مسافر کی دعا۔ (ابوداؤد)

133\_ وہ مومن نہیں جو پیٹ جر کرکھائے اوراس کا ہمایہ جو کا ہو۔(طورانی)

134۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے۔ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وفت ایخ نفس کوایخ قابومیں رکھے۔ (بهعاری و مسلم)

لوگوں سے دوسرے چرے کے ساتھ ( نعنی دورُ خا ہوگا۔ (بعاری، مسلم) 155ء منافق کی تین نشانیاں ہیں۔

جب بات کے جھوٹ کے۔

(٢) وعده كري تواس كے خلاف كرے۔

اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔(بعدی،مسلم)

156۔ طافتور در حقیقت وہ شخص نہیں جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ دیتا ہے بلکہ طاقتورتو درحقیقت وہ ہے جوغصہ کے موقع پراینے اُوپر قابور کھتا ہے۔ لیمی غصہ میں آ کر کوئی الی حرکت نہیں کرتا جواللہ اور رسول کو ناپسند ہے۔

157۔ جس مخض کونری سے محروم کیا جاتا ہے گویا اسے نیکی سے محروم کیا جاتا

158 ۔ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمریں دراز ہیں اور جن کے اخلاق اچھے

159۔ میں اس شخص کے متعلق بنا دول جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے وہ تخص ب جوزم مزاح ، زم طبیعت اورزم خو ہو- (مشکوه)

160 مرطلق، بدخواور سخت گوآدي جنت مين داخل نه جوگا- (مشاعوة)

161\_ حیاایمان کی ایک شاخ ہے۔ (مدینیوہ)

162۔ نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے اورتواس امرکو براسمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جا سی ۔ (مظاور)

بچے پھل کے کر باہر نہ نکلے تاکہ پڑوی کے بیجے کا ول نہ للچائے۔

145۔ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کی تعظیم نہ کرے۔ اور نیکی کا حکم نہ دے اور بدی سے نہ روکے۔

146\_ اولاد کی قدر کروانہیں حسن ادب سے سچاؤ۔ (سن ابن ماجه)

147- رسول الله كَاللَّيْكُم في لعنت فرمائي سود ليني والي پر، سوديني والي پر، اور اس کے گواہ پر اور فر مایا (گٹاہ میں) سب برابر ہیں۔(بعدری مسلم)

148 تین خصلتیں مومنانہ اخلاق ہیں۔ غصہ ہوتو غصہ میں ناجائز کام نہ کرے خوش ہوتو خوشی میں صدے نہ برھے قدرت ہوتو طاقت کے نشے میں غیر کی چیز نہ جھیائے۔(مشکوٰۃ)

149 - جنت میں انا نیت پیند، تنگ دل ، اجد اور بدخو مخص داخل نه ہوسکے گا۔

150- ظلم قیامت کے دن ظالم کے لئے سخت اندھرا بے گا۔ (مشکوہ)

151\_ فخش بات کہنے والا اور فخش بات کی اشاعت کرنے والا بیر دونوں گناہ میں برابر ہیں۔(مشلوہ) 15۔ غیبت زنا سے سخت گناہ ہے۔(مشکوٰہ)

152۔ نیبت زنا ہے تخت گناہ ہے۔ (مشکوہ)

153\_ چفل خور جنت میں نہ جا کیں گے۔(بعادی، مسلم).

154۔ تم قیامت کے دِن برترین آدمی اس شخص کو پاؤ کے جود نیا میں دو چہرے كے ساتھ ملتا تھا کچھ لوگوں سے ایک چرے كے ساتھ اور دوسرے

- 171۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے پھر میں کوئی عمل کرے جس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ روشن دان ،اس کے عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی خواہ دہ عمل کسی قتم کا ہو (مطلب بیہ کہ اعمال خیر کوچھپاؤ دکھاتے نہ پھرو۔)(مشکوہ)
- 172۔ حیا در ایمان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے ( یعنی وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں) ان میں سے جب ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اُٹھالیا جاتا ہے۔(مشکوۃ)
- 173۔ جس شخص نے وکھانے کو نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے وکھانے کو روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کو اس کے ایک فیرات کی اس نے شرک کیا۔ (مشاعوہ)
- 174۔ جو شخص قتم کھا کر کسی مسلمان کاحق مارے اس کے لئے خدانے دوزخ کو واجب کر دیا اور جنت اس پر حرام کر دی۔ (مشکوہ)
- 175۔ میں تم کو بہترین گواہوں کا پہتہ بتا دول۔ بہترین وہ لوگ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے گواہی دیں اور حق بات کہیں۔(مشکوۃ)
- 176۔ گواہ مدمی کے ذمہ ہے اور قشم اس پرہے جس کے خلاف دعوی کیاجائے۔(مشلوہ)
- 177۔ جو شخص میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قتم کھا تا ہے اگرچہ وہ ایک سبز مسواک کے لئے ہی ہووہ دوزخ کی آگ میں اپنی جگہ تیار کرتا ہے۔ مسلوں کے لئے ہی ہووہ دوزخ کی آگ میں اپنی جگہ تیار کرتا ہے۔ (مشکوۃ)
- 178 جو شخص کی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جواس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں اُسے چاہیئے کہ اپنا ٹھکا نا جہنم میں ڈھونڈے۔(مشطوہ)

- 163- میں حسن اخلاق کو پورا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہول۔(مشلوة)
- 164۔ ہر دین اور مذہب میں ایک خلق ہے (لیعنی ایک بہترین صفت ہے) اور اسلام کا وہ خلق (لیعنی صفت ) حیا ہے۔ (منتاجوۃ)
- 165۔ جس شخص کونری سے حصہ دیا گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئ اور جس شخص کونری سے محروم کیا گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم کیا گیا۔ (مشلحوہ)
- 166۔ جن گھر والوں کے لئے اللہ تعالی نری کو پہند کرے اس کے ذریعے انہیں نفع پہنچا تا ہے اور جن گھر والوں کو نری ہے محروم رکھے انہیں اس کے سبب ضرر پہنچا تا ہے۔ (مشکوہ)
- 167۔ جوشخص اپنے عمل کوشہرت دیے بیعنی لوگوں کو سنائے کہ اس نے بیعمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ریا کے عمل کو اپنی مخلوق کے کا نوں تک پہنچائے گا۔ لیعنی اس کی ریا کاری کا اظہار کرے گا اور اسے ذکیل ورسوا کرے گا۔ (مشکوۃ)
- 168۔ جو چیزیں قیامت کے دِن مومن کے ( اعمال کے ) ترازو میں رکھی جائیں گی ان میں سب سے وزنی چیز حسن خلق ہے اور الله تعالی مخش بکنے والے بیہودہ گوکواپنا دشمن سجھتا ہے۔(مشطوہ)
- 169۔ مومن اپنی خوش خلقی کے ذریعے رات کوعبادت کرنے والے اور دین کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔(مشکوہ)
- 170۔ انسان کی برائی کے لئے اتناہی کافی ہے کہ دین اور دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیاجائے مگر وہ شخص جسے اللہ محفوظ رکھے۔(منتلوہ)

- 185\_ اگر آدی کے باس مال سے جرے ہوئے دو جنگل ہول تب بھی وہ تیسرے جنگل کی تلاش کرے گا اور آ دمی کے پیٹ کوکوئی چزنہیں بھرتی مگر (قبرکی) مٹی ( یعنی اس کی حص قبرتک باقی رہتی ہے) اور الله تعالی (حرم ندموم سے) جس بندے کی توبہ کو چاہے قبول کر لیتا ہے۔(مشخوة)
- 186۔ امام الانبیاء مَثَالَیْظِ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنه کے کندھے کو پکڑ کر فرمايا تو"دنيا مين اس طرح ره گويا تو سافر ب اور ايخ آپ كوان مُر دول میں سے شار کر جو قبرول کے اندر ہیں'۔ (مشاورہ)
- 187۔ یہ آدمی ہے اور یہ اُس کی موت (یہ کہ کر آپ النظام نے اپنا ہاتھ گدی ے قریب رکھا )۔ (مشکوٰۃ)
- 188\_ "الوگوں میں ایک زمانہ آئے گا کہ مال میں جو چیز آدی کو ملے گی وہ اس كى يرواه نه كرے كاكه بيرطال بے يا حرام - (آج وہ وقت آچكا ب .... جارے معاشرے کی اکثریت کا یہی حال ہے .....) (مشلوة)
- 189۔ جو چیزتم کھاتے ہواس میں سب سے بہتر وہ ہے جوتم اپنے ہاتھوں سے کما کرکھاؤ اور تنہاری اولا دہمی تنہارے کسب میں سے ہے ( لینی اولا و کی کمائی کھانا بھی تنہارے لئے جائز ہے )(مدعورہ)
- 190 ۔ وہ گوشت جس فے حرام سے پرورش پائی ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس گوشت نے حرام (مال) سے نشو ونما حاصل کی ہے وہ دوزخ ہی کے لائق ہے۔ (مشکوۃ)
- 191۔ جو چیز مجھے شک میں ڈالے اُسے چھوڑ دے اس چیز کی جانب توجہ کر جو مجھے شک میں نہ ڈالے اس لئے کہ حق اور سیائی دل کے لئے اطمینان

- 179- گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ میں خدا کے سواکسی کوشر یک کرنا۔ ماں باب کی نافر مانی کرنا۔ جھوٹی قتم کھانا اور جس مخص نے مقید ہو کر ضرا کی قشم کھائی اور اس میں مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ بولا تو اس کے دل میں قیامت تک کے لئے ایک داغ لگادیا جاتا ہے۔(منطوة)
- 180۔ اگرتم خدا پر جروسہ کرلوالیا مجروسہ جیسا کہ اس کاحق ہے تو وہ تم کواس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کوروزی دیتا ہے وہ سے کو بھوکے نطنتے ہیں اور شام کو پیٹ جرک آتے ہیں۔(مشاور)
- 181\_ میری امت میں سے ستر ہزار بے حاب جنت میں داخل ہوں کے اور پ وہ لوگ ہوں گے جو نہ منتر کرنے والے ہوں گے نہ شکونِ بدلیتے ہول كے بلكہ وہ صرف اپنے يروردگار ير جروسدر كھتے ہول كے-(مشلوة)
- 182۔ تہمارا رب بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو مینہ برساؤں جبکہ وہ سوئے ہوں اور دن کا آ فآب نكالوں اور بادل كے كرجنے كى آواز البيس ندسناؤں - (مشلوق
- 183۔ مومن کی شان مجیب ہے اس کے تمام کام نیکی کے ہیں اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے اگر اسے خوشی حاصل ہے خدا کاشکر ادا كرے ہى يەشكراس كے لئے نيكى سے اور جب كوئى مصيبت يہني تو صبركرے يومبر بھى اس كے لئے نيكى ہے۔ (مشغوة)
- 184- انسان کی نیک بختی ہے کہ جو کھ خدانے اس کے لئے مقرر کردیا ہے اس پرراضی رہے اور انسان کی بربختی ہے ہے کہ جو کچھاس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے فضب ناک اور ناخوش نہ ہو۔ (مشلوہ)

اور جون ہواس کا کہنا بہتان ہے۔(ملم)

کاش آج ہم اس بات کا خیال رکھیں تو ہماری بھی آخرت مقور و تابناک ہو کتی ہے۔

203۔ بد بخت آدمی کے علاوہ اور کسی کے دل سے رحمت وشفقت سلب نہیں کی جاتی۔ (عرمدی)

204۔ جو امانت دار نہیں ، دین دار نہیں۔ لیعنی اس شخص کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔(مشلوہ)

205 جس کے پاس عبد نہیں اُس کا دین نہیں۔(مشلوة)

🖈 یہاں وعدہ خلافی کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔

206۔ جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا دوزخ میں نہیں جائے گا۔(سلم)

کے ساب سے جہنمی ہونے کا فتوے لگانے والوں کو ہوش کرنا چاہیئے۔

207۔ جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے جنت میں جانا تصیب نہیں ہوگا۔(مسلم)

اپنے اندر سے تکبر وغروراور گھمنڈ کے بت کوریزہ ریزہ کرے باہر نکال کی پینکنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔

208۔ سب اولا دِآ دم علیہ السلام ہیں اور آ دم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے۔
(ابوداؤد)

بخش چیز ہاور باطل شک وتر درکا نتیجہ۔ (منطوہ)

192۔ سواری پرسوارسلام کرے پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والاسلام کرے بیشے ہوئے کواور تھوڑے آ دمی سلام کریں بہت آ دمیوں کو۔ (مشلوہ)

193۔ اللہ کے نزدیک بہتر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے۔

194۔ مصافحہ کیا کرو کہ اس سے کینہ دُور ہوجا تا ہے اور ہدیہ و تحفہ بھیج دیا کرواس سے محبت بردھتی ہے اور دُشمنی جاتی رہتی ہے۔ (مشغوہ)

195۔ دو بیٹھے ہوئے آ دمیوں کے درمیان جدائی ڈالنا ( بیٹی ان کے درمیان گفس کر بیٹھ جانا ) جائز نہیں مگر جب کہ وہ اجازت دیں۔(مشاموہ)

196\_ جو شخص ( کسی مجلس میں) اپنی جگہ سے اُٹھ کر کہیں چلا جائے اور پھر واپس آئے تو اپنی جگہ کا مستحق وہی شخص ہے۔(منظوہ)

ہمیں مذہبی محافل میں اس حدیث شریف کو لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ (مؤلف)

197 مرچز میں میاندروی نبیوں کی خصلت (عادات کر بیاند) ہے۔(ورمدی)

198۔ جوغضے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہووہ اصل پہلوان ہے۔(بغاری مسلم)

199۔ جو عاجری کرتا ہے اللہ تعالیٰ أے بلند کرتا ہے۔(مشلوہ)

200۔ لوگوں کے پوشیدہ عیبوں کونہ تلاش کرو۔(مسلم، بخاری)

201۔ دھوکا دہی کے لئے کئی چیز کی قیمت بڑھا کر اُسے (اللہ تعالی کو) غضب ٹاک نہ کرو۔ (معاری، مسلم)

202۔ جوبرائی کسی میں پائی جائے اے اس کی عدم موجودگی میں کہنا غیبت ہے

# نبی رحمت مَثَّالِقَیْئِمِ کی ذاتِ اقدس غیرمسلم مفکرین کی نظر میں

مسلمان سیرت نگارتو ہمیشہ سے ہی اپنے کریم آقا جانِ کا نکات، امام الانبیا وَاللّٰهِیْ اللّٰ کِی بارگاہ ہے کس پناہ میں تحریراً عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ اور نحتوں الانبیا وَاللّٰ اللّٰ کِی بیش کرتے آئے ہیں مگر امام الانبیا وَاللّٰهِیْ کُی دَاتِ والا صفات وہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں بیگانوں نے بھی جب آپ کی سیرت پاک ..... شخصیت کہ اپنے تو اپنے ہیں بیگانوں نے بھی جب آپ کی سیرت پاک ..... شخصیت مبارکہ ..... آفاقی پیغام ہدایت ..... دل کش انداز تربیت ..... مصلحانہ تبلیغی فکر اسان انداز تربیت .... مطلحانہ تبلیغی فکر اسان انداز تربیت .... مطلحانہ تبلیغی فکر مبارکہ ..... کے ساتھ ہدردی .... غریبوں .... ناداروں ..... مفلسوں ..... فیصوں .... مظلوموں .... غریبوں .... بیش انداز کی صدائے ولنواز می تو وہ بھی آپ ضعیفوں .... کوموں کے حقوق کی پاسدواری کی صدائے ولنواز می تو وہ بھی آپ کوسلام تبنیت و خراج عقیدت .... بیش کیے بغیر نہ رہ می سیکے دیل ہیں چند غیر مسلم مفکرین کی ، جانِ کا نئات مُنَّ اللّٰ اللّٰ کُلُور کے متعلق آراء اور اظہار خیال بصورت تحریر مسلم مفکرین کی ، جانِ کا نئات مُنَّ اللّٰ اللّٰ کُلُور کی متعلق آراء اور اظہار خیال بصورت تحریر مسلم مفکرین کی ، جانِ کا نئات مُنَّ اللّٰ کُلُور کی متعلق آراء اور اظہار خیال بصورت تحریر میں ہورے قار نین ہے ۔

الفضل ما شهدت به الاعداء کمال تو وہی ہے جس کوغیر بھی تشکیم کرلیں۔ الله تعالیٰ کا الله تعالیٰ کا الله تعالیٰ کا کہ الله تعالیٰ کا قرب حال و دولت کی فراوانی سے نہیں دولت ایمانی سے حاصل ہوتا ہے۔ (مولف)

209۔ کی فکدا سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے۔ لوگوں سے قریب ہے۔ (درمدی)

210۔ بخیل خُداسے دُورہے، جنت سے دُورہے،لوگوں سے دُورہے۔ ( نہ مذی

المومدی کے ایس اس پُرفتن دور میں بھی ہم بُخل و کنجوی سے اجتناب کرکے سخاوت اور کشادہ دلی و کار خیر میں معاونت کی راہ اپنالیس تو سعادت دارین ہمارا مقدر بن جائے۔ اس لئے کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں رہا جس کی کامیابی کے لئے رسول اللّعظَا ﷺ نے راہنمائی نہ فرمائی ہو۔ آپ مالی گئے نے ہماری کامیابی کے لئے دہ راہیں ہمارے لئے روش کی ہیں کہ جن پر چل کر ہم باسانی فلاح دارین حاصل کر سکتے ہیں۔

ے جو نکتہ ورول سے حل نہ ہوا ،اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا وہ راز اِک کملی والے نے ، بتلا دیا چند اشاروں میں

ہمارے کریم آقا مُنَافِیْنِم کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں مسلمان ہی نہیں غیرمسلم منصف مزاج مفکرین بھی رطب اللمان نظر آتے ہیں۔اگلےصفحات میں قارئین کرام اس بات کا بخو بی اندازہ کرسکیں گے۔

# ڈاکٹر لین پول

اگر محمصلی الله علیه وآله وسلم سیج نبی نه ہوتے تو کوئی نبی دنیا میں برحق آیا جی نہیں۔(هسٹری آف دی موردہ ایمهاند بور)

## سروليم ميور

اہل تصنیف محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے جال چلن کی عصمت اور ان کے اطوار کی پاکیزگی پر جواہل مکہ میں کمیاب تھی متفق ہیں۔ (دہف آف محمد)

### ڈاکٹر بدھوہ پرسنگھ دہلوی

محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی تھی اس میں ذرہ بھرشک نہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جن کے عقیدہ کے لحاظ سے حضرت ایک پیغیبر تھے دوسرے لوگوں کے لئے بھی محمد صاحب کی سوائح عمری ایک نہایت ہی دل بڑھانے والی اورسبق آموز ثابت ہوئی۔(رسالہ مولوی دھلوی دہیج الاوّل 1352ہ)

## كملاديوى - بى اے - بمبئى

اے عرب کے مہاپرش آپ وہ ہیں جن کی شکتا سے مورتی ہوجا مٹ گئ۔
اور ایشور کی بھگتی کا دہیان پیدا ہوا۔ بیشک آپ نے دھرم ہوکوں میں وہ بات پیدا
کردی کہ ایک بھی سے کے اندر وہ جرنیل ، کمانڈر اور چیف جسٹس بھی تھے اور آتما
کے سدھار کا کام بھی کرتے تھے۔ آپ نے عورت کی مٹی ہوئی عزت کو بچایا اور
اس کے حقوق مقرر کئے آپ نے اس دکھ بھری ونیا میں شانتی اور امن کا پرچار کیا

### كاؤنث ٹالسٹائی

اس میں کسی قتم کا شک نہیں کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم المرتبت مصلح تھے۔ جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی آپ کے لئے یہ فخر کیا کم ہے کہ آپ امت کو نورِحق کی طرف لے گئے اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ امن و سلامتی کی دلدادہ ہوجائے ادھر تقویٰ کی زندگی کو ترجیح دینے گئے۔ آپ نے انسانی خورین کی دلدادہ ہوجائے ادھر تقویٰ کی زندگی کو ترجیح دینے گئے۔ آپ نے انسانی خورین کی راہیں کھول دیں اور بیا ایک ایساعظیم الشان کام ہے جو اس شخص سے انجام پاسکتا ہے جس کے پاس کوئی مختی قوت ہواور ایساشخص یقیناً انعام واکرام اور احترام کامسختی ہے۔

(حمايت اسلام لاهور 1935)

سے کتاب (قرآن علیم) عالم انسانی کے لئے ایک بہترین رہبر ہاس میں تہذیب ہے شائسگی ہے ، تدن ہے ، معاشرت ہے اور اخلاق کی اصلاح کے لئے ہدایت ہے اگر میر کتاب دنیا کے سامنے نہ ہوتی اور کوئی ریفار مر پیدا نہ ہوتا تو سے عالم انسانی کی رہنمائی کے لئے کافی تھی ان فائدوں کے ساتھ ہی جب ہم اس بات پرغور کرتے ہیں کہ یہ کتاب ایسے وقت میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی جبکہ ہر طرف آتش فساد کے شرارے بلند تھے خونخواری اور ڈاکہ زنی کی تح یک جاری تھی ،اور فخش باتوں سے بالکل پر ہیز نہیں کیا جاتا تھا اس کتاب نے تمام گراہیوں کا خاتمہ کردیا۔ (دی لائف آف ہو ہدین)

## ڈاکٹر۔ای۔فریمن

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پکے سپج راست بازریفارمر تھے۔ (معہزات اسلام ص 67) ڈاکٹر کلارک

حضرت محمر صلی الله علیه وآله وسلم کو ہی میہ خوبی ملی ہے کہ اس میں وہ تمام ایسی باتیں موجود ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتیں۔(میذن الصفیق صفحه 23)

سروليم ميور

ہم نہایت قومی قیاس سے کہتے ہیں کہ قرآن کی ہرایک آیت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر محرف اور صحیح الفاظ میں (لائف آف محمہ) ہے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ قرآن جیسا محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ وہی کا وہی ہے اس میں تورات ، انجیل کی طرح تحریف نہیں ہوئی ( دیباچہ قرآن انکسز بینڈر) کوئی کتاب بارہ سو برس سے ایمی نہیں کہ اس کی عبارت مدت مدید تک خالص رہی ہو۔ (لاہف آف معمد)

مسرشين لي لين بول

قرآن کو حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نازک وقت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جبکہ ہر طرف تاریکی اور جہالت کی حکمرانی تھی۔اخلاق انسانی کا جنازہ نکل چکا تھا بت پرسی کا ہر طرف زور تھا۔قرآن نے تمام گمراہوں کو مٹایا جن کو دنیا پر چھائے ہوئے مسلسل چھ صدیاں گذر چکی تھیں قرآن نے دنیا کو اعلیٰ افلاق کی تعلیم دی علوم حقائق سکھائے ظالموں کو رحمدل اور وحشیوں کو پر ہیزگار بنایا اگر یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو انسانی اخلاق تباہ ہوجاتا اور دنیا کے باشندے برائے نام انسان رہ جاتے۔ (گائی ڈنسن آف مولی قرآن)

اور امير وغريب سب كوايك سجا ميل جمع كيا- (الامان دهلي 10 جون 1932)

### مها سندرمن مومن

اے عرب کے مہارش (عظیم انسان ) آپ مہار سندرمن موہن (بے انتہا خوبصورت ) اور میرے دل کے محبوب ہیں۔ جن کی سکشا (ہدایت) سے مورتی پوجا (بت پرسی ) مٹ گئی اور ایشور بھگتی (خدا پرسی ) کا دھیان پیدا ہوا یہ آپ کی کریا (مہر بانی ) تھی کہ عرب دلیش کے ظالم اور ڈاکو اعلیٰ درجہ کے مہنت اور سادھو (عابد اور زاہد) بن گئے اب مہا سنور رشی (بہت ہی خوبصورت نبی ) میں سادھو (عابد اور زاہد) بن گئے اب مہا سنور رشی (بہت ہی خوبصورت نبی ) میں اسلئے آپ کے نام کی مالا جیتی ہول کہ آپ نے مٹی ہوئی عورت کو بچا لیا اور اس کے حقوق تسلیم کئے۔ بولوشری محمد کی جے۔ دھری میں محملا دیوی بھی

## وشوا نرائن

دولت وعزت ، جاہ وحشمت کی خواہش سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیادنہیں ڈالی۔شاہی ان کے نزدیک ایک حقیر و ذلیل شے تھی۔ تخت شاہی کوآپٹھکراتے تھے دینوی و جاہت کے بھو کے نہ تھے۔ان کی زندگی کا مقصد موت اور حیات اہم رازوں کا پر چارتھا۔ (مدید جولائی 1932)

# لاله برج موہن سروپ پھینا گر۔ فیروز آبادی

حضرت محمطُ اللَّيْظِ كَى زندگى انسانيت كا ايك اعلى ترين نمونه ہونے كے ساتھ الله على ترين نمونه ہونے كے ساتھ الله على سے مالا مال ہے۔ انہوں نے فرض شناسى اور خدمت انسانى كى زندہ مثال پیش كى انہوں نے 23 سال كے قليل عرصه ميں بت پرسى ، تو ہم پرسى كو مثا كر واحدانيت كاسبق پڑھايا۔ (بيشوا دهلى ديسے الاوّل 1356)

جھے یقین ہے کہ اگر آج دنیا کی قیات محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کیں آدمی کے ہاتھ میں دیدی جائے تو وہ دنیا کو در پیش مسائل کوحل کرنے میں کامیاب ہوجائے اور اسے امن و سلامتی اور سعادت کا گہوارہ بنا دے۔

برنارڈشا ایک اور مقام پرلکھتا ہے میں کسی ایسے دین یا اجھا عی نظام کونہیں جانتا۔ جواس شم کے عمدہ قوانین اور تعلیمات پرشتمل ہوجن پر اسلام مشتمل ہے۔ یہی مستشرق اسلام کے روشن مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے کہتا ہے۔

برطانیه اور پورپ بناہی کے جس گڑھے کی طرف جا رہے ہیں اگر اس سے بیخ کے لئے کسی دین کی پیروی کی ضروت محسوں کریں تو اس غرض کے لئے ان کے سامنے صرف دین اسلام ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ سوسال میں برطانیہ اور پورپ اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوجائیں گے۔

مندرجہ بالاسطور میں ہم نے ان لوگوں کی آراء بیان کی ہیں جومسلمان نہیں ہیں اسلام کے خلاف فرضی داستانیں وہ بچپن سے سنتے آرہے ہیں لیکن جب انہوں نے اسلام کوآبائے کلیسا کی نظروں سے نہیں بلکہ اپنی آزاد نظروں سے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کے متعلق جوتصور بچپن سے ان کے ذہنوں میں رائخ تھی وہ غلط تھی انہوں نے اسلام پیغیراسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا اور اپنے آباؤ اجداد کی روایات سے بعاوت کرتے ہوئے دین اسلام کی خوبیوں کا اعلانیہ اپنی تحریروں میں بیان کیا اور ان لوگوں کی بدنیتی اور علمی خیانت کا پردہ چاک کیا جو صدیوں سے اسلام کے رخ زیبا پرشکوک وشہات کا غبار ڈالنے میں مصروف

## مسترتفامس كارلاكل

قرآن ایک آسان اور عام فہم مذہبی کتاب ہے یہ کتاب ایسے وقت دنیا کے سامنے پیش کی گئی جبکہ طرح طرح کی گراہیاں مغرب سے مشرق اور شال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ انسانیت ، شرافت ، تہذیب و تدن کا نام مٹ چکا تھا ہر طرف بے چینی اور بدامنی نظر آتی تھی اور نفس پروری کی ظلمتوں کا طوفان الڈ آیا تھا۔ قرآن نے اپنی تعلیمات سے امن و سکون اور محبت کے جذبات پیدا کئے بے تھا۔ قرآن نے اپنی تعلیمات سے امن و سکون اور محبت کے جذبات پیدا کئے بے حیائی کی ظلمتیں کا فور ہوگئیں اور ظلم وستم کا بازار سرد پڑ گیا۔ ہزاروں گراہ راہ راست پر آگئے اور بے شار وحثی شائستہ بن گئے اس کتاب نے دنیا کی کایا بلیف دی اس نے جاہلوں کو عالم ، ظالموں کو عادل اور رحمدل اور عیش پرستوں کو پر ہیزگار دی اس بنا دیا۔ (دی ہاہولہ دیجن آف دی دی دوراث

### جارح برناروشا

جارج برناڈشا ایک مقام پراپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں۔
میں نے ہمیشہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کواحترام کی
نظر سے دیکھا ہے اس کے اندر حیرت انگیز زندگ ہے یہی
صرف ایک مذہب ہے جس میں میرے نزدیک بدلتے
ہوئے حالات اور زندگی کو اپنے اندر سجھنے کی ضرورت ہے۔
پھر ہرزمانہ کے لئے پیغام عمل رکھتا ہے دنیا میں اگر کوئی مذہب
باقی رہے گا تو صرف اسلام ہے میرا خیال ہے آئندہ دنیا میں
مذہب اسلام ہوگا۔(والے وقت 14 اله بل 2001)

برطانوی مفکر اور مورخ برنار ڈشا کہتا ہے۔

نے اپنی مخصوص شاعری کے ذریعے ان کے نصب العین کو برقر اررکھا اور ان کی شاعری مخالفین رسول کے طنزیہ اور دُشنام آمیز حملوں کا جواب دینے کے لیے خصوصی افادیت کی حامل تھی۔حضرت محمضا بینظ ان کے لئے منبر لگایا کرتے تھے اور جب حفرت حمان منبر ير كورے موكر دشمنان اسلام كے خلاف جيست موع اشعار کہتے تو حضور اللہ ان کے قریب کھڑے ہو کر واضح طور پران اشعار سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ (ملحبی روید اور اسلامی زندگی صفحه 18,19شکا گو 1908)

### رابرك الل كلك

رومی سلطنت سے وسیع تر حکومت الہید کے تسلط اسلام کا عروج حضور علیہ السلام کی زندگی اورتعلیم کے ایک اور دکش پہلوکو پیش کرتا ہے۔ (المعصوت بطور

(آنحضرت بطور معلم ص2لاهور 1975)

بدام نا قابل ترديد ب كه حضرت محرصلى الله عليه وآله وسلم نے ايك ايما متحکم نظام جاری کیا تھا جس نے اسلامی کلچرکی نشوونما بےمثال حرکت کا حامل اور للكارنے والى قوت والاحقيقى انقلاب بتايا۔ (حضرت مر بلورمطم م 5، لا مور 1975)

ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہوا کہ یادری جارج بش نے اسلام اور اس کی تا شیر کے بارے میں اپنی کتاب" حیات محمدی "میں یہ کہا تھا محمدن ازم کے عروج رق اور دوام کی کو کھ سے جنم لینے والے انقلاب سے بڑھ کر تاریخ میں کوئی ایسا انقلاب نہیں ماا۔جس نے مہذب دنیا کی حالت میں بردی بری تبدیلیاں پیدا کی الول - (حضرت محمد بطور معلم ص 17هور)

و و گوب حضرت محمر صلى الله عليه وآله و علم نے اپنے لوگوں کو جو مذہب ویا تھا اس کا

تھے۔ان کے اس جرأت کے رومل کے طور پر ان کومتشرقین اور آبائے کنیسا کی طرف سے شدیدرومل کا سامنے کرنا پڑا کین انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ حقیقت سے کدان مستشرقین کے رویے میں جوتبدیلی رونما ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کی تبلیغی کوششوں کا وظل نہ ہونے کے برابر ہے ان لوگول نے مستشرقین کی اسلام و تمن تحریروں کے اندر سے اسلام کی اصلیت کو تلاش کرنے کی خود کوشش کی اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے اور اسلام کا حسن اپنی بوری آب و تاب کے ساتھ ان کے سامنے جلوہ گر ہوگیا۔ اگر علم اور ہدایت ایک ہی چیز کے دونام ہوتے تو یقیناً بیجان لینے کے بعد کداسلام ایک عظیم انقلانی دین ہے برلوگ کلم طیب بڑھ کر حلقہ اسلام میں شامل ہوجاتے لیکن۔

ايسعادت بزور بازونيت تانه بخشد خدائ بخشده جن لوگوں نے اسلام وتمن ماحول میں بروش یائی ان کا حلقه اسلام میں شامل موتے بغیر اسلام کی عظمت کا اعتراف کرنا کوئی معمولی بات نہیں بی قدرت خدادندی کا کرشمہ ہے جس نے بھی ان تا تاریوں کی تلواروں کو حفاظت ِ حرم میں مامور کر دیا تھا جنہوں نے ممالک اسلامید کی اینف سے اینف بجائی تھی ای ذات نے مستشرقین ك ايك طبق كقلمول سے اسلام اور پيغمبر اسلام كى تعريف كرائى ہے۔

بیسب کھ اسلام کی تعلیمات کی قوت اور کشش کی وجہ سے جوا اگر امت مسلمہ نے مشتشرقین اور دیگر اہل مغرب کو اسلام کی حقیقت ہے آگاہ کرنے کے لئے اپنا دینی اور ملی فریضہ کما حقدادا کیا ہوتا تو آج پورپ اور امریکہ کی فضائیں کلمہ توحید کی صداؤں ہے گونج رہی ہوتیں۔

وٹکس بلیک میکڈ ونلڈ حضرت محمط النظیم عام طور پر شاعری کے مخالف تھے لیکن حسان بن ثابت

# غيرمسلم شعراء كاجان كائنات ،سيدعالمهما التيانية كى بارگاه نازيس نذرانه عقيدت

مرحباسيد کلی مدنی العربی

یر تو ذات احد جلوهٔ سر مجمی اوکش میر حقیقت تو جه عالی نسبی چہ کنم وصف تو اے ہاشمی و مطلبی مرحبا سید کمی مدنی العربی ول و جال باد فدایت چه عجب لقی

جلوه حق چول شدی اے در والا درجات گشت پیسته لبیک آئینه ذات و صفات جزابر زخ كبرى سكون وحركات ماجمه تشد لباينم توكى آب حيات رقم فرما که زحد میگذر دتشنه لبی

یا نبی مؤس جان و دل عشاق توئی خاک راه تو شوم بست تمنائے دلی شاد بر وقت کند ذکر تو چول قدی سیدی انت جبیبی و طبیب تلبی آمدہ سوئے تو قدی یعنے درمال طلی اتنا كرم ہو آنكھ ميں آجائے روشي کہنا صابہ جاکے پیٹیبر کے سامنے سر پر جو ہوان کا وست شفاعت اشیم کے جس وم کوا ہو دارو محشر کے سامنے

(ۋاكٹر بدھ شكھاشيم)

اٹر 632ھ میں ان کی وفات کے بعد بھی کم نہ ہوا۔ اس کے برعکس پیرسال بہرسال قرآن کے ذریعے بڑھتا گیا۔قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں بہ باور کیا جاتا ہے کہ اسے آسان سے حضرت محمصلی الله علیہ وآلبہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔اگر چہ خلفا آتے جاتے رہے اور فوجی کمانڈر لائق یا نالائق ثابت ہوئے تاہم قرآن کی طافت نے عربوں کو اپنے مقصد کے ساتھ مخلص رکھا اور وحدت کی اس روح کو برقرار رکھا جس کی بنیادیں حضرت محمصلی الله علیه وآلبہ وسلم نے ڈالی تھیں۔ (تهذيب و تعدن مين اسلامي حصد ص 9و اشنگنز)

### فرینک بلارڈ (ڈی ڈی ایم اے)

حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کی طرح کوئی اور ایسا مذہبی معلم بھی نہیں گذرا جس کے متعلق اتنی متضاد باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے مسلمان ساتھیوں نے جوش وخروش کے ساتھ ان کی طبیعت اور زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ مگران کے عیسائی مخالفوں نے ان کی شدید مذمت کی ہے۔ (اسلام. كيون نهيس. ص 81لندن1919)

قارئین کرام! غیرمسلم مفکرین ومصنفین نے بی نہیں بلکہ غیرمسلم شعراء نے بھی جب ہمارے کریم آقا جان کا نئات منافیظ کی سیرت طبیبہ کا ورخشندہ پہلوؤں کا نظارہ کیا تو وہ بھی منظوم نذرانہءعقیدت پیش کیے بغیر نہ رہ سکے۔اگلے صفحات پران کا نعتبہ کلام ملاحظہ فر مایئے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا
کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا
آدمیت کا غرض ساماں مہیا کر دیا
اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
(ہری چنداخ)

رہ رہ کر لگا لوں نہ اسے آنگھوں سے میں کیوں مل جائے اگر خاک پر انوار مدینہ حاصل ہوئی کوئین کی دولت اے اختر حاصل ہوا جس شخص کو دیدار مدینہ حاصل ہوا جس شخص کو دیدار مدینہ

کیا نگاڑے گا میرا زمانہ کملی والے کی مجھ پر نظر ہے نعت لکھنی ہے سرکار کی اب کمندر گرچہ بے ہنر ہے (پروفیسرکمندرکور)

اے پیکرِ خلوص کے حق آخر میں سلام اے پانے والے فتم رسل کا خدا سے نام لطف و کرم کی اک نظر اس بے ادب پہ بھی یہ بھی تیرے دَر کا ہے ادنیٰ سا اک غلام یہ بھی تیرے دَر کا ہے ادنیٰ سا اک غلام (نورسران زائن ٹاادب ستیاپوری)

> تیرے سر آنکھوں یہ قرباں رسول عربی جان و دل دونوں ہیں قربان رسول عربی

مدت سے بیہ ول رہتا ہے شیدائے مدینہ
کب مجھ کو خدا دیکھنے دکھلائے مدینہ
اے باد صبا کرم کچھ تو ہو ادھر بھی
رہبر بخدا ہو گل رعنائے مدینہ
(بابوطوطارام اختررشیدی)

قربان تصور کے ہوتی ہے شب و روز آگھوں میں میری صورت زیبائے محمد کیونکر نہ جہاں میں میرا رتبہ ہو عالی میں اختر نا چیز ہوں شیدائے محمد میں اختر نا چیز ہوں شیدائے محمد

از خاک عرب تابہ عجم مانتے ہیں ہاں صاحب الطاف و کرم مانتے ہیں ہم دیر نشیں بھی ہیں تیرے مدح سرا راہبر جو تخفیے اہل حرم مانتے ہیں راہبر جو مخفیے اہل حرم مانتے ہیں

مشکل میں ہے ، ہے تو یا رسول مدنی
دکھ درد میں غم خوارِ رسول مدنی
روزِ محشر میں ہنگامہء شفاعت سب کا
حامی و مددگار رسولِ مدنی

(کنور پرشاداختر)

پہلے کے میں رہوں پھر مدینے کو جاؤں کعبے کو دیکھ کرکعبے کا کعبہ دیکھوں مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دو آقا خاک ساروں میں میرا نام بھی لکھا دیکھوں خاک ساروں میں میرا نام بھی لکھا دیکھوں (ڈاکٹرانجناسدھیرا)

جس نے بھی دل سے کی مدحت ِ رسول کی کہو کہ اس کے دل میں ہے محبت رسول کی دنیا سے من سکے گی نہ گاندھی بیہ حشر تک زندہ رہے گی عظمت و عزت رسول کی (اندرجیت گاندھی)

بار عصیاں رہے اگر لاکھ میری گردن پر میں ہوں مداح پیغیر مجھے پرداہ کیا ہے مدح کھواس کی لکھوں میری میہ طاقت ہے کہاں میں ہوں ناچیز بشر میرا مرتبہ کیا ہے میں ہوں ناچیز بشر میرا مرتبہ کیا ہے (بونارام اندبیسویں صدی)

نام ادیب اور بس اننا ہے تعارف میرا اک ادنیٰ سا ثناء خوال رسول عربی (گرمدن لال ادیب کھنوی)

خدا نے تم کو وہ بخشا ہے اے خیر الوری پایا رسولوں میں کسی نے مرتبہ ایسا نہیں پایا شب معراج حق سے لامکاں میں جب ہوئی باتیں خدا جانے خدا نے کیا دیا بندہ نے کیا پایا خدا جانے خدا نے کیا دیا بندہ نے کیا پایا

نگہبان رہا تو میرا آج تک تیری ذات اقدس کومیراسلام میری دین و دنیا کا والی تو ہی ہے تو ہے آقا میرا میں تیراغلام (عیم تر لوک ساتھ اعظم جلال آبادی)

مرہونِ لطفِ تو مسلماں ہی نہیں محت کش کرم ہے خدائی جناب کی المک کہیں مقام ادب ہاتھ سے نہ جائے تو مسلمان مآب کی توصیف لکھ رہے ہیں رسالت مآب کی (رام پرتاب اکمل جالندھری)

فرشتوں سے کہیں بڑھ کر ہے رتبہ ذات انبان کا جو کردار محمد دیکھ لو تم کو یقین آئے رسول پاک نے شرط ہود امن میں رکھی کہ تحوت سرسے رخصت جو سجدے میں جبین آئے

خلیق آئے کریم آئے رؤف آئے رحیم آئے کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق عظیم آئے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم الرسلین آئے سحاب رحم بن کر رحمة للعالمين آئے ( جكن ناته آزار)

سہارا ہے کسوں کا ، بے نواؤں کی نوا ہے وہ پناہ بے پتاہاں درو مندوں کی دوا ہے وہ شہنشاہ ام ہے تاجدار انبیاء ہے وہ محر مصطفیٰ سے مجھ کو بھی دل سے عقیدت ہے (رادها كرش آزاد)

مدح حسن مصطفیٰ ہے اک بح بیکرال اس کے ساحل تک کوئی شریں جال پہنیا نہیں کیا خطا ایس ہوئی آنند جو محروم ہے اب تک ان کے گوش تک شور و فغال پہنچا نہیں (يندُت جكن ناته يرشادآند)

رہا کتا ہے اس میں جلوہ کیا محمد کا میر اول ہے ازل سے بس آئینہ محمد کا اگر تھے کو محبت ہے جو تیرا عشق صادق ہے تو آئلیس بند کر کے دیکھ لے نقشہ محد کا (لال كرش درى كرك- باغ)

م الله الله عنور عنور دیکھو تو کس بلاکی رضا بام و در کی ہے اے روح شوق دید کا عالم نہ یوچھیے بس ان کو دیکھتے رہیں سودا سے سر میں ہے (راجيش كماراوج)

آج ہے آتش مبارک ہوم میلاد نی آج پھرے قلب میں تازہ کریں یاد نی سارے عالم سے مٹا کر جہل کی ظلمت کو وہ روز روش میں بدل ڈالا اندھیری رات کو (ديوى ديال آتش بهاول يورى)

آپ کی الفت سند جنت کی ہے سند شاهِ مدينه عامين آتشِ دوزخ سے آتش کو بحا زندگی کھ سے گذرنا طابخ (ۋاكىزرمىش يەشادكرگ تىش)

بدل جائے نظام برم کیتی آن واحد میں کوئی ضد پر آجائے دیوانہ محمد کا بس اے آرزو کیا شرح تفیر نبوت ہو لا ع لا تك ب افانه لا كا

(مادهورام آرزوبسانيوري)

وہ کلامِ حق ہے جو نکلے لب اعجاز سے ہے وہ کلامِ حق ہے جو نکلے لب اعجاز سے ہے وہ منشائے رسول پا نہیں سکتے بھی معراج ہستی کو بسنت رشمنانِ اہل ِ ایماں اور اعدائے رسول (بسنت لال بسنت گڑھ مہاراجوی)

عالم پر منکشف ہوئے اسرارِ معرفت جنبش میں جب آئے لب اظہار مصطفیٰ مظلوم دے مراد کی امید آخری دربارِ مصطفیٰ ہے دربارِ مصطفیٰ دربارِ مصطفیٰ ہے دربارِ مصطفیٰ

سوئے ارض محبوب جاؤں گا یارو میں تقدیر اپنی بناؤں گا یارو کوئی مجھ کو روکے میری جان لے لے میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں جاؤں گا یارو (رانا بھگوان داس بھگوان داس بھگوان 1964)

تجھ سا دنیا میں نہ میں نے کوئی کیٹا دیکھا ایسا اللہ کے بندوں میں نہ بندہ دیکھا (سوکن سرن مجھوکن)

> نی ہیں ارتقاء کے نور ہم وم نبی ہیں کبریا کے نور ہم وم

یہ علم ، یہ حکمت ، یہ فراست یہ سخاوت شہرہ ہے جہاں میں شہء ای لقمی کا جس نے ہمیں توحید کے اسرار بتائے اے بح میں قائل نہ ہوں کیوں ایسے نبی کا (دیافظر بحراد جی ۱۹۱۱)

حوصت وسول شرى بنتي ، آكن تغريمات كي دفنى ش

تیرا حسن سیرت جو تحریر کر دے کہاں سے ، وہ لاؤں قلم یا محمد تیرے در پر آپ آگئے برق تو اب تیرے در پر نکلے گا دم یا محمد تیرے در پر نکلے گا دم یا محمد (بھگوان داس برق)

جو محبوب خدا کھہرے جو ختم الانبیاء کھہرے وہ میرے پیشوا کھہرے وہ میرے دِلرُ با کھہرے مجھے اے برق کیا غم ہے بھلا روزِ قیامت کا شفاعت کے لئے حامی میرے خیرالوریٰ کھہرے شفاعت کے لئے حامی میرے خیرالوریٰ کھہرے (سجنج بہاری لال برق)

واہ کیا آن ہے۔ کیا شان رسول عربی
تم یہ سوجی سے ہوں قربان رسول عربی
یہی مبل کی تمنا ہے مدینے جا کر
آپ کے درکابنوں دربان رسول عربی
(کھودیوپرشاذیمل اللآباد)

(شيو برن لال درما)

کیا ٹوٹے ہوئے دل کی صدا لے جاؤں کیا درد کی تصویر بنا لے جاؤں دربار محمد میں ہے بے کس کی طلب ہمیں سوچتا ہوں نذر میں کیا لے جاؤں مہیں سوچتا ہوں نذر میں کیا لے جاؤں

کیوں نہ ہم بھی اس جہاں کا پیشوا مانیں تجھے

کیوں نہ راو حق میں اپنا رہنما مانیں تجھے

دیکھنے کو دے کر خدا آئکھیں تو پہچانیں تجھے

حق کی ہے ہے کل صداعش انضی مانیں تجھے

(موج گولي لال امرتري)

جس دم دہایا مجھ کو گناہوں کے بارنے میں شافع محشر کو لگا پھر پکارنے حضرت نے آکر مجھ کو سبکدوش کردیا رحمت بڑی کی شافع روز شار نے دیکھا بٹا کے جب محمد کا حسن و نور محبوب اپنا کر لیا پروردگار نے محبوب اپنا کر لیا پروردگار نے

نی پیغام برہے بس احد کا دل بے تاب میں ہے اس کا صدقہ (رانا تدے تاب علی پوری)

اے کہ تیری ذات ہے پیدا نشان زندگی اے کہ تیری زندگی سرِ نہانِ زندگی اے کہ تجھ پہ آشکارا رازہاۓ کائنات تیری ہستی ابتداء و انتہاۓ کائنات

ہوں بہت ہی ہے کس پکاروں کس کو اب تیرے سوا
کون سنتا ہے جہاں میں اب غریبوں کی صدا
کس سے جا کر یہ کرے بیول تیرا شکوہ گلہ
تیری خاک پا ہوں مالک بخش دے میری خطا

مجھ کو دیدار محمد کا جو حاصل ہوتا پھر جہاں میں نہ کوئی میرے مقابل ہوتا سامنے حق کے قیامت میں نہ عزت ہوتی بیر اگر امت احمد میں نہ داخل ہوتا

(پذت بهایر-بیر)

(كريال على سيدار ١٩٧٤)

جب سے پابند عکم نبی ہوگئے ہم تو کچھ بھی نہ تھے آدی ہوگئے

خدا کی خدائی میں تجھ سا نہیں تو کتا ہے بعد ضدا یا محد نہیں باوشاہوں کی کچھ مجھ کو پرواہ يرے در كا يوں يل كدا يائد (とりのしゅう)

> چاند سورج کو کوئی ہاتھوں میں تھا دے کوئین کی دولت میرے دامن میں چھیا دے یر کالکا برشاد سے پوچھو کہ یہ کیا ہے؟ تو میں تعلین محد کو یہ آنکھوں سے لگا دے

(36/201)

اتی سی آرزو ہے بس اے رب دوجہال دل میں رہے سی کے محبت رسول کی (سندرستگی بدی)

اے محد تو نے ذلت سے بحایا ہمیں پریم اور پریت کا راسته وکھایا جمیں اے محمد تیرا نام رے دنیا میں بلند عاند سورج کی طرح چکے زمانے میں سو چند (مندي شاعرشري مي بوادكي)

> تونى جان دوعالم نوريزدال يا رسول الله تُونَى سِرِ وجود عالم مكان يا رسول الله

ونیا کو آکے تو نے پر نور کر دیا اور ظلمتوں کو یکس کافور کردیا سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تہاری جس نے گدا گروں کو مخور کر دیا۔

(شهام سندر ـ سندرایدیشر یارس لا بهور)

روش ولم زجلوة روئے محمد است دل درخیال مدحت خوع محمد است ماتی اگر جامع بند است برخم مر فام مر زیرب و کوئے گر است (از فكرلال ساق)

يبلا نام خدائے دا دوجا نام رسول یڑھ لے کلمہ ناتکا تاہوویں مقبول وْلِمُا نُورِ مُحْمِدِي وَلَمُا نِي رسول نانک قدرت دیکھ کے خودی گئی سب بھول (گرونا تک صاحب)

> بچھے لوگ کہتے ہیں دیوانہ تیرا کبوں اور کیا ماجرا یا محمد خدا تيرا عاشق تو عاشق خدا كا میں تم دونوں یہ ہوں فدا یا محمد

# 295-C کے خلاف کئے جانے والے پروپیگنڈے کامُسکت جواب

آج كل فى وى حينلو برآنے والے چند معترضين اس بات كومسلسل وہرا رہے ہیں کہ 2950 کے غلط استعال کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے اور حرت انگیز بات یہ ہے کہ عام سادہ ذہن پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی اس غیر حقیقی بات کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اپنے حلقوں میں اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور افسوں ناک پہلوتو سے کہاہے بہت سے دینی طقے بھی اس خیانت بھرے جاہلانہ پروپیکنڈے کا شکار ہیں جبکہ قانون نے واضح طور برتعزیرات یا کتان میں اس شعبہ اعتراض کامکمل جواب دیا ہے اور پوری طرح سے تدارک کر دیا ہے۔ اس سلیلے میں آپ تعزیرات یا کتان کی دفعہ 194 کا ملاحظہ کریں جس کے مطابق اگر کوئی مخص کسی آ دمی کوایے جھوٹے مقدمے میں ملوث کرے اور اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے جس کی سزا عمر قیدیا موت ہوتو ایسے شخص کوعمر قید کی سزا دی جائے گی۔ای شق میں بیر بات بھی موجود ہے کہ اگر کسی شخص بر سزائے موت نافذ ہوگئ اور وہ بے گناہ تھا تو قانون کے مطابق جھوٹی گواہی دینے والے مخص کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔

توئی حسن ِ دو عالم جان جانال یا رسول الله توئی سلطان عالم شاہِ شاہال یا رسول الله ترا دیدم بریا دیدم عال عیان شدحق زعکس روئے تابال یا رسول الله توئی مطلوب بھگوال اے صبیب رب سجائی نگاہِ لطف بہر حال غریبال یارسول الله نگاہِ لطف بہر حال غریبال یارسول الله

تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارا یارسول اللہ خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کانہیں ہوتا جمہارا یا رسول اللہ خدا حافظ خدا ناصر سہی لیکن میہ محشر ہے میال تو آپ بی دیں گے سہارا یارسول اللہ یہاں تو آپ بی دیں گے سہارا یارسول اللہ

(چاند بهاري لال ماتفر بے يوري)

#### ﴿ كون آيا

جب حسن ازل پردهٔ امکان مین آیا بر رنگ ببر رنگ بر اک شان مین آیا اول وبی ، آخر وبی ، ظاہر وبی ،باطن وبی ندکور یمی آیت قرآن میں آیا

(سردارگوردت)

قوتیں جامع منصوبہ بندی سے کام کرتی ہیں۔ ان کے داخلی اور خارج محاذ استے مشحکم ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہتے ہیں ، اس لئے ایک مسلمہ عقیدہ اور مسلمہ فطری قانون کومتناز عد بنانے میں انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔

قارئین! مسلمانوں کے بنیادی اور امتیازی عقائد میں جناب رسالت پناہ حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم ے قلبی اور روحانی تعلق ایک اہم ترین عقيده ب-قرآن كي نص قطعي" النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم كه ني كريم صلى الله عليه وآلبه وسلم تو موننين كى جانوں ہے بھى قريب ترين ہيں ،اس كئے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي الفت ومحبت الل ايمان كي دلول ميس مر وفت اور ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ یہی الفت ومحبت ان کے ایمان کا جو ہراور امتیاز ہے۔ مسلمانوں کے کلے میں بھی جو وجود ان کی زندگی کو دستوری اور معاشرتی ہدایت کا سبق دیتا ہے ، وہ حضور محم مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و بے عیب ذات ہے اس لئے مسلمان اپنی زندگی ، قبر اور حشر میں بھی اس تعلق محبت سے بے نیاز تہیں رہ سکتے اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیرمشر وط محبت اور لا محدود وفاداری ان کے عقیدے کی بنیادی ضرورت ہے۔ قبر اور حشر کے مراحل تو تب پیش آتے ہیں جب بدن سے روح جدا ہوجائے اور بدن پرموت وارد ہوجائے۔ لینی کوئی مسلمان این جان سے گذر جائے وہ جان سے گذر کر قبر اور حشر کے مراحل تك تو بہنچ جاتا ہے ليكن الفت رسول صلى الله عليه وآله وسلم اور جان ہے بھى قريب ترين تعلق رسول صلى الله عليه وآليه وسلم كاعقيده ختم نهيس ہوتا۔

دیگر مذاہب کے پیروکاروں کاعقیدہ بھی اپنے انبیاء کے بارے میں اس طرح کا ہے لہذا ایمان اور محبت کو زندگی پر فوقیت حاصل ہے۔ ایمان اور قلبی جذبا تیت ایک فطری حقیقت ہے۔ ماں بچے کو بچانے کے لئے اپنی زندگی کی پروا قارئین! آپ خود فیصلہ میجئے کہ عمر قید اور سزائے موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہوگی جو اس سلسلے میں دی خاسکتی ہے لہذا یہ بات واضح ہوگئی کہ 295 ی کے غلط استعال کوروکنے کے لئے جو قانون موجود ہے وہ نہایت سخت اور کارگر ہے۔ (مانید احمد عادی ، سابق جیج هائیکورٹ بحوالد دو زنامہ نوانے وقت 24دسمبر 2010ء)

### ول جس سے زندہ ہے وہ تمناشہی تو ہو

پاکتان میں اس وقت اہم ترین مسکد حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ گذشتہ چند سالوں سے تو ہین رسالت کی مغربی مہم نے اب نئے انداز سے اپنی کارروائی کو بڑھاتے ہوئے پاکتانی دائش وروں کو بہت ہی گہری چال میں پھنسالیا ہے۔ سازش کے اس پیچیدہ جال میں ہمارا میڈیا اور بہت سے دانشور اتنی بری طرح سے پھنس گئے ہیں کہ اب وہ مغربی طاغوت کا ذہن اور زبان استعال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مذہبی و ساسی جماعتوں نے حسب سابق احتجاج اور روایتی اظہار بیان کا طریقہ اپنایا ہے۔ مغربی بیل اور مغرب کے زیر اثر ملکی میڈیا احتجاج کو محض جذباتیت قرار دے کر عام برلیس اور مغرب کے زیر اثر ملکی میڈیا احتجاج کو محض جذباتیت قرار دے کر عام سادہ مسلمانوں کو برعم خویش عقل کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔

تو بین رسالت کا مسئلہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نہایت وانشمندی اور ملی غیرت کے فکری توازن کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔

بین الاقوامی سطح پر تیہودی فکری ، قوت علمی سطح پر اپنے ندموم دل خراش عقا ئد کو اہل دانش کے ذہن میں اس مکاری سے نتقل کرتی ہے کہ مسلمانوں کے ندہبی عقا ئد کے خلاف ایک منظم فکری طبقہ پیدا ہو جاتا ہے۔

عارضی احتجاج اور روایت جذباتیت اگر چدایک مزاحتی انداز ہے کیکن دشمن

صرف نظر کریں تو تب بھی انسانی حقوق کا مسئلہ سی بھی بین الاقوای پہلو سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ سی بھی شخص اور معاشرے کی زندگی اور اس کی عزت نفس کا احترام اس کے داخلی اور مروجہ طریقوں سے کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی زندگی اور عزت نفس جناب رسالت پناه صلی الله علیه وآله وسلم کی عظمت وحرمت سے وابستہ ہے۔ یہاں پر بین الاقوا کی معاشرتی اخلا قیات کے تقاضے یہی تلقین کرتے ہیں کہ سلمانوں کے جذبات کا احترام نہایت ضروری ہے اورا گر کوئی فردیا معاشرہ اس احترام کو پیش نظر نہیں رکھتا تو پھر معاشرتی بے چینی اور شدید بے چینی جو بالآخر تصادم کی طرف برهتی ہے۔ وہ سی بھی سطح کی معاشرت كے لئے نقصان دہ ہے اس لئے ياكستان ميں اسى بنيادى فكركومد نظر ركھتے ہوئے قانونی ضابطه 295 ی مرتب موااس ضابطه قانون میں سی بھی اقلیت کی جان ، مال ،عزت اورعقیدہ قطعاً متاثر نہیں ہوتا ، بیرضابطہ معاشرے کو اعتدال کی راہ پر گامزن رکھتا ہے۔

1986ء میں بیرقانون بنایا گیا جو کوئی مخص رسول کریم صلی الله علیه وآلبه وسلم كى گستاخي كا مرتكب ہوتا ہے۔ (جاہے وہ گستاخي بالواسطہ ہويا بلاواسطه) اس تعخص کوعمر قیدیا موت کی سزا دی جائے گی۔ پھر 30 اکتوبر 1990ء کو وفاقی شرعی عدالت کے فل ﷺ نے کئی مہینوں تک وکلاء اور ماہرین اسلامی قانون کو سننے کے بعدید فیصلہ دیا کہ گتاخ رسول کی سزا صرف موت ہے۔اس کئے عمر قید کے لفظ حذف كرديج جائيں۔ پھراگلہ مرحلہ يہ پیش آياكہ 1994ء ميں ايك مقدے کے سلسلہ میں لا ہور ہائیکورٹ کے فل سے نے بھی اس قانونی دفعہ کوجائز قرار دیا اور کہا کہ اس وفعہ کے الفاظ آئین پاکستان سے قطعاً متصادم نہیں ہیں۔ خاص طور رجشس میاں نذر اخرے ایک نوٹ لکھا۔جس میں انہوں نے بیدوضاحت کی کہ

نہیں کرتی۔ یہ جبلت ہے کہ کوئی جاندار اپنے بیچے کی حفاظت کے لئے آمادہ پر جنگ ہوجاتا ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ 9/11 حملوں میں نہ صرف اس کے شہریوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں بلکہ اس کی ریاست کی توبین بھی ہوئی ہے،اس لئے اس نے گذشہ کئی سالوں سے قاتل کی تلاش میں کئی ہزار افراد کوموت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ امریکہ کوشک تھا کہ عراق میں اس کے خلاف اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے۔اس نے محض شک کی بنیاد پر کئ لا کھ افراد کوشل کر دیا ہے۔اب مقام غور یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی مادی زندگی اور مصنوعی ملی عزت و وقار کی خاطر انسانی جانوں کوجس طرح گاجرمولی سمجھ کرفٹل کیا ہے کیا وہ اس فعل میں حق بجانب ہے۔ ان کی دلیل یہی ہوگی کہ جارے شہر یوں کی جان بہت قیمتی تھی اور اس سے بڑھ کر جارا ملی وقار برباد ہوا۔ امریکہ ایک خطہ زمین اور اس کے باشندے ونیا کی آبادی میں محض چند فیصد ، جبکہ مسلمان تقریباً ڈیڑھ ارب ہیں اور دنیا کا ہر خطہ ان کا وظن ہے اس لحاظ سے ان کے حقوق کامعاملہ بھی نہایت ہی اہم ہے۔مسلمانوں کے نزد یک ان کے عقائد کوان کی مادی زندگی پر برتری اور ترجیح حاصل ہے، اس کئے ان کے عقائد کا تحفظ انسانی حقوق کے لئے اولین اور اہم دائرے میں آتا ہے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں اپنے عقائد کا تحفظ آئینی اور قانونی ضابطوں کے تحت کیا جار ہا ہے۔ یہ ایک طویل اور وفت طلب موضوع ہے لیکن جب لوگ از خور آئین اور قانون کومرده سمجه کر کھلی جارحیت پراتر آئیں تو اہل دائش جواب دیں کہ فطری کونسا راستہ فراہم کرتی ہے؟ جذباتیت اور عقل کا توازن بہر حال ایک محفوظ راستہ ہے۔اس محفوظ رائے کو چھوڑ کر اگر کوئی فرد یا طبقہ اپنے لئے نئے رائے تلاش کرتا ہے تو یقیناً ایک فطری اور معاشرتی شدید ناہمواری جنم لے گی۔

ہم پاکستان کی زیاستی اور آئین حیثیتوں سے بھی ذرا در کے لئے اگر

اب آپ ان گتاخ وشاتم افراد کی ایک فهرست ملاحظه فرمائیں جو چوده صدیوں پر محیط ہے۔ اور بیلوگ گتاخی رسول کا ارتکاب کرنے کے علاوہ اپنی نجی اور ذاتی زندگی میں معاشرے کے لئے ناسور تھے۔ جن کی تلافی معاشرتی زندگی کے تحود کے تحفظ کے لئے از بس ضروری تھی۔ گویا ابی بن خلف کو نبی کریم منا اللہ علیہ بن ابی کہ حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقبہ بن ابی معیط کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقبہ بن ابی معیط کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دھ میں قبل کیا۔

لیونهی اروه کا فرشتے نے گلا گھونٹ ویا۔ عتبہ بن ابولہب کوشیر نے چیر ڈالا۔
ابوجہل کو 2ھ میں نضے مجاہدوں معاذ ومعو ذرضی اللہ عنہمانے قتل کیا۔ 2ھ میں ولید
بن مغیرہ مخذومی کی بدر میں ایک مسلمان کی تلوار سے ناک کٹ گئی۔ امیہ بن خلف کو
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ 2ھ میں نفر بن حارث کو حضرت علی رضی
اللہ عنہ نے۔ 3ھ میں عصماء ( یہودی عورت ) کو نابینا صحابی عمیر بن عدی رضی
اللہ عنہ نے۔ 3ھ میں ابوعفک کو حضرت سالم بن عمر رضی اللہ عنہ نے۔
اللہ عنہ نے۔ 3ھ میں ابورافع کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے۔
اللہ عنہ نے۔ 3ھ میں حارث بن طلال کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔
اللہ عنہ نے۔ 8ھ میں حارث بن طلال کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔

'' اگر اس قانون کوختم کر ویا جائے تو پھر تو بین رسالت کے ملز مان کولوگ موقع پر ہی کے بین رسالت کے ملز مان کولوگ موقع پر ہی کی پینچا دیں گے اور یہی طریقہ قدیم سے رائج ہے۔''
قار تین کی سہولت اور اصل فیصلے تک رسائی کے لیے اصل عبارت دی جارہی ہے۔
if the provisions of section 295c of the PPC are repealed or declared to be ultra vires to constitution, the time old method of doing away with the culprits at the spotwould stand revived.

ہمارے رے اہل دانش اس ایمانی حقیقت کو کیوں پس پشت ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایمانی حقیقت کا وجود حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی محبت سے وابستہ ہے۔

بقول ظفر على خان مرحوم ....

دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تہی تو ہو

# لبرل اورسیکولر ذہنیت کے مالک پیادے

نویدمسعود ہاشی کے کالم سے اقتباس مدیدء قارئین ہے۔ لبرل اورسيكولر " يياد ي" كتن احمق بين كه جو كھيلنے كو جاند مانگتے ہيں۔ان کی حامت ہے کہ وہ قانون تو ہین رسالت پر کجی چینلز کے سٹوڈیوز سمیت چوکوں اور چورا ہوں پر اپنے تبصرے کریں مگر انہیں رو کنے ٹو کئے والا کوئی نہ ہو ..... وہ اینے آپ کو بھی ماڈ ریٹ اور بھی روش خیال کہلواتے ہیں ..... اور یہ وہ بد بودار اصطلاحات ہیں کہ جو انہوں نے مغرب کے بردہ فروشوں سے مستعار لے رکھی میں ..... نجی حینلز کے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر جب وہ قانون تو بین رسالت مَا اللّٰهُ لِم پر لیک، لیک کرحملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو صاحب بصیرت ناظرین کوان کے زہر یلے کبچوں اور زہر ناک جملوں ہے گئن آتی ہے .....سیکولر پیادے پہلو مانة بي كديارليمن مو،سينت مويا الوان اقتدار كي غلام كردشين .....ان كى بات كوومال توسنا جاتا ہے .....

کیکن لمح فکریہ ہے: نجانے پاکتان کے 17 کروڑ مسلمان ان کی باتوں کو متعفن اور بد بودار کیول قرار دیتے ہیں ....؟ پاکتان کے مسلمان علاء کرام کے فتو وَں کو حیثیت کیول دیتے ہیں؟ غیرمکی دولت کے بل بوتے پر وہ میڈیا کے ذریعے عوام کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے کے لئے قانون توہین رسالت کے خلاف وہ رات ون پروپیگنڈا کرنے میں مقروف رہتے ہیں ....لیکن پاکتان کے مسلمان ہیں

8ھ میں حورث بن نقید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ ..... 8ھ میں قریبہ (گتاخ باندی) فتح مکہ کے موقع رقل ہوئی۔ ..... \$ 8 ه میں ارنب (گتاخ باندی) فتح مکه موقع یقل ہوئی۔ .....\$ 8 ه میں ایک نامعلوم گتاخ کوحفزت زبیر رضی الله عنه نے قتل کیا۔ .....☆ ما لک بن نویره کوحضرت خالد بن ولید نے قتل کیا۔ ایک گستاخ عورت ...... X کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گورنر نے دانت اکھاڑ دیئے۔ ایک گنتاخ شخص کوخلیفہ ہادی نے قتل کروایا۔ ریجی فالڈ (عیسائی ٹورز) كوسلطان صلاح الدين الوبي رحمة الله عليه في كيا-🖈 ..... 577 ھ میں دو گتاخ عیسائی نو جوانوں کو سلطان نور الدین زنگی نے قتل کروایا۔ابراہیم فرازی کو قاضی ابن عمرو کے حکم یرقتل کیا گیا۔ 🖈 ..... 859 عیسوی میں بولوجیئس یا دری کو فرزند عبدالرحمٰن حاکم اندلس نے اورفلولا (عیسائی عورت) کوحاکم اندلس عبدالرحمٰن نے قبل کروایا۔ 851عیسوی ہی کا واقعہ ہے۔ ای طرح 851عیسوی میں میری (عیسائی عورت) کو حاکم اندلس عبدالرحمٰن نے قل کروایا۔ 851عیسوی میں گتاخ رسول اسحاق یادری ، سانکو یادری جرمیاس یادری جانتوس یادری ، سی نند یادری ، بولوس یادری ، تھیوڈو میر یادری۔

حوصت وسول شرى بقى ، كن تريمات كاردى ش

جنونیت کا پردہ چاک کر کے امریکی فرعونیت کا غرور خاک میں ملا دیا ، .....وبوالیہ بن کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ...... ڈاکٹر عافیہ نے امریکہ کے صلیبی فوجیوں کے تمام تر ظالمانہ ہتھکنڈے سہہ کر بھی ......وجل اور فریب کا نشانہ بن کر بھی صلیب یا عیسائی مذہب کے خلاف ایک جملہ بھی نہ کہا ہاں وہ اینے اسلام پر تو فخر کرتی رہی ....... رسول رحمت منگاتی ہے بے انتہا عشق و محبت کا أظہار ضرور كرتى رئى ..... يهى وجه ہے كه ياكستانى قوم كى ياكباز بينى كو جواب میں آ قاء دوجہان سید دو عالم مثل فیلیم کی زیارت بھی نصیب ہوئی......اور وہ امریکی جیل میں رہ کربھی اپنی قسمت پر نازاں اور فرحاں ہے ....جبکہ آسیہ سے وہ ہے کہ جس نے شیخو پورہ کے گاؤں "اٹال والی" میں کئی لوگوں کے سامنے جان دوعالم من فیل کی شان اقدس میں نه صرف یہ که گتا خانه اور نازیا جملے کھے ..... بلکہ پھران جملوں پر ڈئی بھی رہی .....اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا پھر کئی ماہ تک عدالت میں اس کے خلاف کیس کی ساعت جاری رہی .... ایس پی کی سطح کے ایک آفیسر نے اس کے کیس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف الكوائرى ميں بيانت كيا كرآسيمس حقيقاً كتاخ رسول بے ..... پھرايك معزز جج نے کئی ماہ کی ساعت کے دوران دونوں طرف کے وکلاء صاحبان کے بیانات سننے اور مکمل جوتوں اور گواہوں کے بعد تو بین رسالت کا مجرم قرار ویت ہوئے آئین و قانون کے مطابق اسے سزا سنا ڈالی ...... کہاں ڈاکٹر عافیہ صديقي جيسي عظيم عاشق رسول مَا يَقْيَمُ اوركهان آسيجيسي كستاخ رسول مَا يَقْيَمُ ..... بيبليز یارٹی کی ترجمان فوزیہ وہاب خدا کا خوف کریں توہین رسالت مُثَاثِیْرِ کم سے جرم میں سزا یانے والی ایک گستاخ رسول مَلَقَيْظِم كوعاشق رسول مَلَقَيْظِم و اكثر عافيه صديقي ك ہم پلہ قرار دے کر کروڑوں معلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی کوشش مت -45

کہ ان سیکولا' پیادوں'' کے پرو پیگنڈے کو خاطر میں لانے کے لیے ہی تیارنہیں میں ..... لبرل اور سیکولر پیادے ..... چیخ و پکار کر رہے ہیں ، شوروغوغا اور واویلا محا رہے ہیں ..... دہائیاں دے رہے ہیں ..... کداگر قانون تو بین رسالت میں ترمیم یا اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو یا کستان پر مذہب پرستوں کا قبضہ ہوجائے گا ..... وہ کہتے میں کہ یہ جماعتیں خالصتاً فرجی ہول یا چھر فرجی ساسی ..... بیسب وقیانوی ہیں ..... اور ان کے کارکنان بھی مذہبی جنونی ہیں ..... یہ "سیکولر جنونی" پہلے صرف "دیو بندیول" کے خلاف دانت تکوسا کرتے تھے .... اور کہا کرتے تھے کہ ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ ملک میں جہادی فلسفے کو پروان چڑھاتے ہیں .....کین گورزسلمان تا ثیر کے قتل کے بعد وہ بریلویوں کے خلاف بھی چڑھ دوڑے ہیں ....اب تو پیپلز یارئی کی فوزید وہاب نے اسمبلی کے فلور پر کہد دیا ہے کہ'' ڈاکٹر عافيه صديقي كي طرح ..... آسيه سيح بهي قوم كي بيني ہے .... اور تمام روثن خيال قوتوں کو یہ کہنے کے لئے اکٹھا ہونا بڑے گا کہ پاکتان روش خیال ملک ہے'' ..... ہفتے کے ون میں کراچی میں اپنے دوست محرتیم عبای کے بال موجود تھا ....نيم عباى نے مجھے لجاجت بحرے ليج ميں خاطب كرتے ہوئے كہا كد" آسيہ مسيح اورفوزيد بي بي كا موازنه تو موسكتا ہے كيونكه آسيد سي كى طرح فوزيد بي بي بھى نام نها دروشن خيال بين .....ليكن دُاكثر عا فيه صديقي اورآسيه مي كاموازنه اورآسيه می موازنه کس کھاتے میں؟

کیا فوزیہ وہاب نہیں جانتی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی وہ پاکباز بیٹی تھی کہ جس نے یہ ساری قید وہندکی صعوبتیں ندجب اسلام کی بچی پیروکار ہونے کی حثیت سے برداشت کیس ہیں .....ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ عفت آب خاتون ہے کہ جن کی رہائی کے لئے پاکستان کے 17 کروڑ عوام سٹرکوں پر نکلے ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ پاکباز بیٹی ہے کہ جس نے امریکہ کی عدالتوں میں امریکی وحشت و عافیہ صدیقی وہ پاکباز بیٹی ہے کہ جس نے امریکہ کی عدالتوں میں امریکی وحشت و

## قانون ناموسِ رسالت کےخلاف پروپیگنڈہ غلط ہے

سے بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ گذشتہ 23 برسوں میں قانون توہین رسالت عَمَّا اللّٰی اللّٰمِ کے تحت ملکی عدالتوں تک 964 مقدمات پہنچنے ....... جن میں سے 79 مقدمات نام نہاد مسلمانوں کے خلاف درج ہوئے .......... 340 قادیا نیوں کے خلاف اور 340 قادیا نیوں کے خلاف اور 11 عیسائیوں چودہ ہندوں کے خلاف اور 12 مقدمات دیگرز کے خلاف رجٹرڈ ہوئے .....لیکن ان 964 میں ہے کئی ایک کو بھی بھانی کے بھندے تک نہیں پہنچنا پڑا۔

 گزشتہ ہفتے لا ہور کے جی لی او چوک میں عاصمہ جہانگیر نے اقلیتوں کے جلوس سے خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کہددیا کہ اگر'' مولوی باز نہ آئے تو پھر ان کی زبانوں کو گدی ہے مینے لیا جائے'' .....سوال یہ ہے کہ آخر مٹھی بھر گمراہ لوگوں کا بیگروہ پاکتان کے عوام سے جاہتا کیا ہے؟ حالانکہ ہر ذی شعور انسان كے علم ميں ہے كہ ياكتان ايك اسلامي نظرياتي ملك ہے .....جس كرآئين میں درج ہے کہ ملک میں کوئی قانون بھی قرآن وسنت کے منافی نہیں بن سکتا ،98 فیصد مسلمانوں کے ملک پاکتان کی عوام پر اپنی گراہی مسلط کرنے کی کوششیں کرنے والے سیکولر پیادے ہی دراصل یا کتان میں فتنہ وفساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ..... یہ بات یاد کرنے کے قابل ہے کہ این جی اوز ، لبرل اور سیکوار جنونی کہ جو قانون تو ہین رسالت کوختم کروانے کے غیرملکی ایجنڈے کی سیمیل کے لئے سرگرم عمل ہیں اس کی وجہ نہ تو ان کی اقلیتوں سے محبت ہے اور نہ ان کا اقلیتوں کے مفادات سے کوئی تعلق .... بلکہ "جنونیوں" کا بیاگروہ صرف ڈالروں اور پاونڈز کے حصول کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی جاکری کے فرائض سرانجام دینے میں مصروف ہے ..... ان سیکولز جنونیوں سے کوئی یو چھے کہ قانون تو ہین رسالت کی وجہ ہے آج تک عیسائیوں ، ہندؤوں یا دیگر اقلیتوں میں ے کتنے افرادکور ائے موت کے مراحل سے گذرنا بڑا؟ .....

## یاک و ہند کے چندشہیدانِ ناموس رسالت

اگرمیں مقالہ کے اختیام پران رفیع الشان اورعظیم المقام شہیدان ناموس رسالت اور سرفروشان عزت رسول على كا اختصار كے ساتھ ذكر خير نه كروں توبيہ بڑی ستم ظریفی ہوگی اور نہ ہی ایے مضمون سے میں انصاف کرسکوں گا ..... کیونکہ ان کے بغیر تاریخ عشق رسول النیکم ناممل ہے ....اور وہ عشق رسول کر میم مالیکی کا ایک روشن باب ہیں .... وہ اعلی تعلیمی درسگا ہول سے نا آشنا ....علم و حکمت کے رموز سے بہرہ محقیق انیق کے باریک مکتوں سے ناواقف ..... پیحیدہ علمی موشكافيول سے يكسر دُور ..... كوشه مكناى ميں يڑے ہوئے تھ مكرعزت ناموس مصطفی کریم نالیم پر قربان موکرزندہ جاوید ہوگئے ..... اور موت ان کے لئے مسیما بن کئی اوران کی رومیں آج بھی پکاررہی ہیں۔

> جب تک کجے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا سرکافتالی نے خرید کر انمول کر دیا

### غازي خدا بخش:

يهمرد مجابد اندرون كي كيث لا موركا رہنے والا تھا اور اس كا تعلق معروف تشمیری خاندان سے تھااس نے گتاخ رسول ملعون راج پال پرتیز دھار جا تو ہے جملہ کر کے اسے مضروب کر دیا تھااس نے بھاگ کر جان بچائی اس جرم کی یا داش میں غازی خدا بخش رحمة الله تعالی عليه كومعياد قيد كے اختتام پر يانچ يا في براركى

جس پراللہ اور اس کے فرشتے درود جھیجیں .....اس کے نقات والے قانون پر سکورازم کے جو ہڑ کے مینڈکول کوٹرٹرانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ (روزنامه اوصاف. مورخه 13جنوري2011ء، بشكريه نويد مسعود هاشمي)

> کہو یہ جلنے والول سے مرو کے بونہی جل جل کر درودوں کی بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے

قدم پر جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔

بینصیب الله اکبرلوٹے کی جائے ہے

ای جنت کی تلاش میں زاہدوں اور عابدوں کے نجانے کتنے قافلے سرگردال رہے کیسے کیسے لوگ غاروں کے ہوکررہ گئے ، کئی پیشانیاں رگڑتے اور سر بیٹنتے رہے ، ہزاروں سربگریباں ، چلہ کش اس آرزومیں ونیا سے اٹھ گئے ، لاکھوں طواف وسجود میں غرق رہے ، بے شارصوفی و ملا وقف وعا رہے ، ان گنت پر ہیز گار خیالِ جنت میں سرشار رہے ، خدا ان سب کی محنت ضرور قبول کرے گا ،لیکن غازی علم الدين كامقيوم ويكيح ! نه جله كيا نه مجامده ، نه حج كيا ، نه عمره كيا ، نه ديريين قشقه تحفينچا ، نه حرم كا مجاور بنا ، نه مكتب مين داخله ليا ، نه خانقاه كا راسته ديكها ، نه كنز و قدوری کھول کر دیکھی نہ رازی و کشاف کا مطالعہ کیا ، نہ حزب البحر کاور د کیا نہ اسم اعظم كا وظیفه بیره ها ، نه علم وحكمت كے فم و في ميں الجھا ندكسي حلقه تربيت ميں بيشا ، نه كلام ومعانى سے واسطه رہا ، نه فلسفه ومنطق سے آشنا ہوا ، نه معجد كے لوثے بھرے ، نہلیغی گشت کیا ، نہ بھی شخی مجھاری نہ بھی شوخی دکھائی ، اسے یا کبازی کا خطِنبیں مجبوب حجازی مُلافیظ سے رابطہ تھا ، وہ سیج بدست نہیں مست مے الست تھا ، وہ فقیہ مند آرانہیں فقیر سرراہ تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے مصلحت کیشی سے نہیں، جذبہ درویش سے کام لیا ، چنیں و چنال کے دائروں سے نکل کر کون و مکال کی وسعتوں میں جا پہنچا ، وہم و گمان کی خاک جھاڑ کر ایمان وعشق کے نور میں ڈھل گیا ، نجانے ہاتف غیب نے چکے سے اس کے کان میں کیا بات کھی کہ بل جر میں ول کی کا نئات بدل گئے۔

> پروانے کا حال اس محفل میں ، ہے قابل رشک اے اہل نظر ایک شب میں ہی یہ پیدا بھی ہوا ، عاشق بھی ہوا اور مربھی گیا

تین ضانتیں حفظ امن کے لئے واخل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد ایک اور مرد مجاہد غازی عبدالعزیز نے بھی اس ملعون برحملہ کیا۔

## غازى علم الدين شهيدرهمة الله عليه:

یہ مرد مجاہد محنت کش نجار'' طالع مند'' کا بیٹا تھا اس نے جب راج پال
ملعون کے بارے میں سُنا کہ اس نے ایک کتاب لکھ کر ہمارے نبی کر یم منگائی کے اور
تو بین کی ہے تو انہوں نے اسے واصل جہنم کرنے کا کارنمایاں سرانجام دیا۔ اور
انگریزوں نے قل کے جرم میں آپ کو پھائی دی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
جیسی ہستیوں نے آپ کے مقدر پر رشک کیا دنیا جب بھی عشق رسول ماٹھ کے تاریخ دہراتی رسے گی تو اس عاشق صادق کو بھی ضرور یاد کرے گی۔
تاریخ دہراتی رہے گی تو اس عاشق صادق کو بھی ضرور یاد کرے گی۔

صاحبزادہ خورشد احمد گیلانی نے بڑے اچھے انداز میں غازی صاحب کو نذرانہ ، عقیدت پیش کیا ہے۔ میں خود کھھ لکھنے کے بجائے ان کی ایک تحریر کا اقتباس ہدید، قارئین کرنا جا ہوں گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک مصرع ہے:

ے طے شود جادہ صدسالہ بآہ گاہ

یعن بعض اوقات ایک آہ کے فاصلے پر منزل ہوتی ہے یا لیمے بھر میں سو
سال کا سفر طے ہوجاتا ہے ، سیمصرع زبان پر آتے ہی ذہن بے اختیار شہیر
ناموسِ نبی مَنْ اللّٰ اللّٰ عازی علم الدین کی طرف منتقل ہوجاتا ہے ، اس نے صدیوں کا
سفراس تیزی اور کامیا بی سے طے کیا کہ ارباب زہد وتقوی اور اصحاب منبر ومحراب
بس ویکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے ایک قدم انارکلی مہیتال روڈ پر اٹھایا اور دوسر سے

تھا یا نہیں لیکن سیج معنوں میں غازی نکلا ، وہ کلاہ وستار کا آدی نہیں تھا مگر بوے كردار كا حامل بن گيا-

غازى علم الدين شهيد رحمه الله كود كي كركم ازكم بديقين ضرور موجاتا ہےكه خدا تعالی سی کی عبادت کے طول وعرض پرنہیں جاتا بلکہ سی کے جذبہ و بے غرضی کو شرف قبولیت بخشا ہے ، اس کے ہاں شب زندہ داری سے زیادہ دل کی بے قراری کام دیتی ہے ، وہ کسی کے ماتھے کا محراب نہیں دیکھتا نہاں خانہ و قلب کا اضطراب دیکھتا ہے، اسے نیکیوں کے سفینے نہیں گوشہ چیٹم پر آنسوؤں کے تکینے درکار ہوتے ہیں ، اے سی کی خوش بیانی متاثر نہیں کرتی ، کسی کی بے زبانی یہ پیار آجاتا ہے،اسے بوعلی کی حکمت کے مقابلے میں کسی بردھئی کی غربت پیندآ جاتی ہے،اگر یہ بات نہ ہوتی تو غازی علم الدین رحمہ اللہ بھی مقام شہادت سے سرفراز نہ ہوتا۔ مسی غروے کے دوران ایک شخص حضور منالیا کے دست مبارک پر مسلمان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جہاد کی اجازت مانگتا ہے، چند کھے قبل وہ سیاہ کفر میں شامل تھا، دوساعتوں کے بعد وہ مجاہدین اسلام کا ساتھی بن جاتا ہے، دولت اسلام سے بہرہ منداور جذبہء جہاد سے سرشار ہوکر میدان میں اتر تا ہے اور تھوڑی در بعد جام شہادت نوش کر جاتا ہے ، جنگ کے خاتے پر حضوور الی این شہداء کی لاشول كامعائد فرمار سے تھے جب ثابت بن اصرم رضى الله عنه كى لاش ير يہني تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا "اس شخص کو دیکھوجس نے اسلام قبول کیا مرنه نماز پڑھی ، نداس نے روزہ رکھا ، نداسے فج کرنے کا موقع ملا ، مرسیدها جنت ميں پہنچ گيا۔''

يمي حال غازي علم الدين شهيد رحمه الله كاب، نهاس في في تجويدو قر أت سيكها، نه عربي و فارسي پرهي ، نه روي رحمه الله كي مثنوي نه زمحشري كي كشاف خدامعلوم کتنی ریاضت سے آغوشِ بسطام نے بایز بدرحمداللد کی پرورش کی خاک بغداد نے جنید رحمہ الله کوجنم دیا، شهر قونیہ نے مولانا روم رحمہ الله کو بنایا، دبلی نے شاہ ولی الله رحمہ الله کو پیدا کیا اور ادھرعلم الدین رحمہ الله، بڑھئی کی دکان سے اٹھااورایک ہی جست میں زمان ومکان طے کرڈالے۔

علامدا قبال رحمدالله كوجب غازى علم الدين رحمدالله ك إرب ميس بتايا گیا کہ ایک اکیس سالہ ان پڑھ اور مزدور پیشہ نوجوان نے گتاخ رسول راجیال کو بوی جرأت اور پھرتی سے قل بلکہ واصلِ جہنم کر دیا ہے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے گلوگير لهج مين فرمايا:

> "ای گلال ای کردےرہ گئے تے ترکھانا دامنڈ ابازی لے گیا" (ہم باتیں ہی بناتے رہے اور برطی کا بیٹا بازی لے گیا) علامدا قبال رحمداللدنے غالبًا اس موقع کے لئے کہا ہے:

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین وآسال کو بے کرال سمجھا تھا میں نے

جس زمانے میں بیر رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھائی گئی ،شہر لا ہور میں ظاہر ہے جق ہو کے زلز لے ہول گے، علم وفضل کے چرچے ہول گے، تقریر وتحریر كے جمہم ہوں گے ، وعظ ونفيحت كے غلغلے ہول گے ، ادبيوں اور خطيول كے طنطنے ہوں گے ،لیکن شاتم رسول کا اسفل السافلین میں پہنچانے کی سعادت کسی صوفی باصفا بھی امام ادب وانشاء بھی خطیب شعلہ نوا اور کسی سیاسی رہنما کے جھے میں نہیں آئی بلکہ ایسے مزدور کو ملی جومتاز دانشور نہیں معمولی کاریگر تھا ،جس کی پیشانی برعلم وفضل کے آثار نہیں ہاتھوں میں لوہے کے اوز ارتھے ،معلوم وہ نمازی

ہے؟ کسی کے نام پرمٹ کر انمنٹ ہونے کی رمز کیا ہے؟ جام شہادت کے ذريع آب حيات پين كاكيا گر ہے؟

غازي رحمه الله كوميانوالي جيل مين پيانسي دي گئي ، اور و بين دفن بھي كر ديا گیا ، انگریز کا خیال تھا کہ اگر لاش برسر عام لا ہور لائی گئی ، تو ضبط کے سب بندهن ٹو جاکیں گے، مرمسلمانوں کا احتجاج بورے برصغیر میں شدید سے شدیدتر هوكيا ، حكيم الامت علامه اقبال رحمه الله ، سرمحه شفيع ، ميال عبدالعزيز مالواذه اور مولانا غلام می الدین قصوری گورز سے ملے اور غازی رحمہ الله کی لاش مسلمانوں ك حوال كرنے كا مطالبه كيا ، بالآخر 14 نومبركولاش لا مور پيني ، جنازه چوبر جي جنازگاه میں پہنچا، وہاں جنازہ کیا پہنچا، پورا لا ہور پہنچ گیا، اس اعزاز و تکریم کو شہنشاہ ہندظہیر الدین بابر ،مغل اعظم شہبال ،غیاث الدین بلبن اور دوسرے سلاطین جہاں آج تک ترسے ہوں گے ، جو اکرم و اعزاز "ترکھانال دے منڈے' کونھیب ہوا۔

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

غازی رحمہ الله آج قبرستان میانی صاحب میں آسودہ خاک ہے، اس خاک كا ہر ذرہ سرمہ چتم عشاق ہے، لوگ بقائے دوام يانے كے لئے خصر كى تلاش ميں ہیں جو انہیں چشمہ حیات تک پہنچا سکے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آب حیات کے دو گھونٹ انہیں حیات ِ جاودانی بخش دیں گے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ حضور منا اللہ کے تلوؤں کا وهوون ہی آب حیات ہے ، اس کا ایک قطرہ حیات ابدعطا کر دیتا ہے ، علم الدین رحمداللدائية دمنم سے نہيں ، انہي كي خاك قدم بن كرزنده و پائنده ب-ثبت است برجر بده عالم دوام ما

پڑھی، نہ دین کے اسرار ورموز سمجھے مگرایک راز اس پراپیا کھلا کہ مقدر کے بند کواڑ کھل گئے ،قسمت کا در بچے کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے ، پی عقلِ خود بیں كا كرشمة نبيس عشق خدابين كالمعجزه تفا ،كل تك دكان يرتفك تفك كرنے والاعلم الدین رحمہ اللہ آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بن کر دھک دھک کررہا

غریب باب کوکیاعلم تھا کہ اس کی گود میں شہرت محبت کا امیر بل رہاہے، کے گھر وندے کو کیا خبرتھی کہ اس کے احاطے میں کیے عقیدے کا بچہ چل پھر رہا ہے، سنسان حویلی کو کیا پیدہ تھا کہ ایمان کی دولت اس کے دامن میں بھری ہوئی ہے، محلّہ جیا بک سوار کاعلم الدین رحمہ الله کا میدان عشق کا شہسوار تکلا۔ بيرشبهء بلند ملاجس كومل گيا

غازى علم الدين شهيد رحمه الله 1908ء مين بيدا موت اور 31 كتوبر 1929ء کوتعزیر جرم عشق میں بھالی یا کر ہمیشہ کے لئے گتاخان رسول کے گلے کی پیانس بن گئے۔

21 برس کی عمر میں صدیوں کا سفراس خوبی سے طے کیا کہ اس کی گروسفر کا ایک ایک ذرہ کاروان شوق کے لئے نشان منزل بن کررہ گیا ہے، نہ جانے عشاق کے اور کتنے قافلے اس راہ سے گزریں گے لیکن ان پر لازم ہوگا کہ وہ علم الدین رحمة الله ك نقش كف ياكو چوم كرايني منزل كي يُوسونكهين-

لوگ زندہ وجاوید ہونے کی آرزو میں مرمر جیتے اور جی جی کرمرتے ہیں۔ انہیں جینے کافن تو آجاتا ہے ، مرنے کا ڈھنگ ٹہیں جانتے۔ وہ غازی علم الدین رحمہ اللہ کی روح سے پوچھیں کہ مرکر امر ہوجانے کا کیا راز ہے؟ فنا کے گھاٹ از کرلافانی بننے کا کیا طریقہ ہے؟ گمنام ہوکر شہرت دوام یانے کا کیانسخہ

دوزخ میں پہنچا دیا۔ پھرانہوں نے روبروئے عدالت بڑی خوشی سے اعتراف جرم کر کے سزائے موت کواپنے لئے قبول کرلیا۔

## غازى عبدالرشيد شهيد رحمة الله عليه:

ان کا نام نامی بھی سرفروشان ملت اسلامیہ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے آربیساج کے بانی '' سوامی دیا نندسرسوتی '' کے چیلے'' سوامی شردھانند'' جیسے خبیث اور کمینے شاتم رسول کو دبلی میں موت کے گھاٹ اتارا اور راوعشق رسول علیہ السلام میں اپنی جان نثار کر کے بارگاہ نبوت میں سرخرو اور سرفراز ہوئے۔

## ديگرشهيدان ناموس رسالت:

ہندو پاک میں کئی ایک ایسے سرفروشانِ ناموسِ رسول مُنافِیْ ہی ہیں جن کے اساء تاریخ کے اوراق پر تو موجود نہیں تاہم انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ان میں سے کئی حضرات ظاہری شہرت تو نہ پا سکے مگر اس سعادت سے بہرہ مند ہو کرعنداللہ مقرب ہو گئے۔ جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہان میں سے تالہ گنگ کے غازی محمد شہید، چکوال کے غازی مرید حسین شہید اور محمد منیر شہید، غازی عامر عبدالرحمٰن چیمہ شہید آف راولینڈی کے علاوہ ایک ایسے اور محمد منیر شہید، غازی عامر عبدالرحمٰن جیمہ شہید آف راولینڈی کے علاوہ ایک ایسے میں جنکا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا تھا انہوں نے انگریز کی بیوی کو نبی کریم علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرنے پرموت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ انہیں بھی سزائے موت ساکر جام شہادت نوش کروایا گیا تھا۔ رحمہم اللہ دیا تھا۔ انہیں بھی سزائے موت ساکر جام شہادت نوش کروایا گیا تھا۔ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

### غازى عبدالقيوم شهيدرهمة الله عليه:

ان کا واقعہ شہادت نہایت ایمان افروز ہے ان کا تعلق غازی آباد ضلع ہزارہ سے تھا گھوڑا گاڑی چلا کر اپنا ، غریب ماں باپ اور بیوہ بہن اور اس کے بچوں کا بیٹ پالتے تھے۔ یہ محلے کی مبحد میں نماز پڑھنے گئے تو مولوی صاحب نے بتایا کہ ''نقورام'' نامی ہندو نے ایک کتاب'' ہسٹری آف اسلام'' لکھی ہے جس میں اس نے بیغیراسلام می این ہوئے کا دات اقدس کو نشانہ و ملامت بنایا ہے۔ اس پر مقدمہ ہوا مگر فیصلہ ہونے سے قبل ہی کمرہ عدالت میں اس غلام رسول نے خیخر کے پ در پ وار کر کے اس کی آئیش پیٹ سے باہر نکال دیں اور اسے واصل جہنم کر کے فیصلہ عشق سُنا دیا۔ اقبال جرم پر آپ کو سزائے موت سائی گئی۔ آپ نے مسکرا کر فیصلہ عشق سُنا دیا۔ اقبال جرم پر آپ کو سزائے موت سائی گئی۔ آپ نے مسکرا کر فیصلہ عشق سُنا دیا۔ اقبال جرم پر آپ کو سزائے موت سائی گئی۔ آپ نے مسکرا کر فیصلہ عشق سُنا دیا۔ اقبال جرم پر آپ کو سزائے موت سائی گئی۔ آپ نے مسکرا کر فیصلہ علیہ کا کیشانہ و جاوید بن گئے۔

#### غازى محمر من شهيدرهمة الله عليه:

یہ فیروز پورضلع قصور میں پیدا ہوئے 1934ء میں انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی انہیں خواب میں ہی اشارہ ہوا کہ ایک دریدہ دہن '' پالامل زرگر'' کا منہ بند کیا جائے بیدار ہوکر فوراً تعمیل ارشاد کی اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پیارے آ قائل ایکا کے قدموں میں پہنچا دیا۔

#### غازى عبرالله شهيدرهمة الله عليه:

انہوں نے 1943ء میں ایک بدبخت گتاخ رسول'' سکھ چلچل سکھ'' کو شیخو پورہ کے مقام پرسکھوں کے جھرمٹ میں بچھاڑ کر اس کی شہرگ کاٹ کر

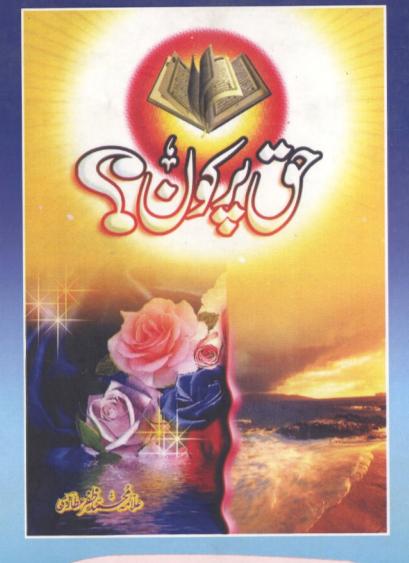

هول سیل ڈسٹری بیوٹر

## إسِ الامِّك بُك كَاربُورَيشن

فنل دَاد طِلان - إقبال رودُ - تَعِيلُ جِك راولسِ نَدْى 111 553-5536111